# امام الوحنيفة المام الوحنيفة المام الوحنيفة المام الوحنيفة المام الموادية

تاليف بيمولانا جبيب الرحم فيأن شرواني الم ربية تحشيد مولانا محد عبرالرشيد نعاني



از نواب صربار حبک ولینا جالیج منظن شروانی م

## रक्तां विकेश

## إس تناب بي

الم اعظم اعظم کے تذکرہ کے بعد صارحین یعنی تاضی ابویوسف اور تحدین حسن شیبانی سی کے حالات درج میں ، جو مولانا سٹروائی سے تایری بغداد از خطیب بغدادی سے اتعباس کر کے ملحے۔

ابل علم کے ذوق کا کاظ کرکے اب مولانا مثر وانی سی کے مضمون کے بعدتا یہ خطیب بعدادی می اصل متن جو تینوں ائٹہ سی کے مناقب سے متعلق ہے شامل کردیا گیاہے۔ مولانا مثر وانی سی کی علمی اہمیت کے بیش نظران کا تذکرہ بھی ، جو یا درف تگان سے منعقل ہے بیش کیا جار ہاہے۔

( بائشر)

#### فهرست مضامين

| 0.000 |                                        |  |
|-------|----------------------------------------|--|
| 34    | مقمون                                  |  |
| 9     | مولانًا حبيب الرحمٰن خان مثر دا في اله |  |
| 19    | تاريخ خطيب بقدأدي                      |  |
| TT    | خطيب بندادي "                          |  |
| TE    | تاييخ خطيب                             |  |
| 10    | يغواد                                  |  |
| ۳-    | 4.17 F.17                              |  |
| rr    | الوصيفه نعال بن ثابت                   |  |
| 10    | *                                      |  |
| 44    | عيادت و در ط                           |  |
| 74    | شیب بیداری و قرآن خوانی                |  |
| ۴.    | وُ فورِعتَل زیر کی اورباریک نظری       |  |
| 41    | مق پراستقامت                           |  |
| 44    | فقرالوطيغا                             |  |
| 44    | <i>51.</i>                             |  |
| ۵-    | يُرحون پر تحقيقي نظر                   |  |
| 04    | خلاميد                                 |  |
| 4-    | فقرمتفي كي تاريخي حقيقت                |  |
| 46    | حضرت عبدالشدين مسعود                   |  |

| صغ   | مفعون                      |  |
|------|----------------------------|--|
| 77   | مالاتِ بالا پر ایک نظر     |  |
| 44   | علقه بن پ                  |  |
| 10   | مسروق الصداني الصداني      |  |
| N.F  | اسودالغتى                  |  |
| N.F  | عمروين مترصيل              |  |
| ۸۴   | कें हिंदी । ब्रांगिक       |  |
| A.F. | ابرابيم التخعي             |  |
| 4/   | مَادِينَ إِن سِيلِمان      |  |
| 49   | فقر حنقی پرایک نظر         |  |
| 44   | تامنی ابو پوسف ت           |  |
| 45   | تحصیل طم<br>مرمنا درم      |  |
| 44   | الم اعظم وكي صحبت بين      |  |
| 44   | عبدة تصار                  |  |
| 41   | ونات                       |  |
| A.   | مناتب و برعز<br>ایام میریش |  |
| 144  | وميت الميم الخطمة          |  |
|      |                            |  |



## آه! مولانا شرواني "

الست کی کوئی اُٹری تا پیج تھی ، کہ لاہور کے کہی انبار میں مرسری طورسے یہ خبرتھی کیولانا شروانی کا انتقال ہوگیا ، خبر براور کہ دل دھک سے ہوگیا ، اور اپنی دُوری ، جبوری اور مجبوری پر برا ا افسوسس آیا ، میں نے مرح می کی زندگی ہی میں اُن کے واقعات اور خاندان سنروانی کے بیض احوال لکھواکر وارالمسنینی میں رکھ لئے تھے ، اب جب کہ اُن کا سائے میش آیا تو تقدید کی مجبوری و سیجھتے کہ تد میر کوئی

مروم في بيساس سال كى عمر من باله يخ الراكست منظال الدينات ربك وأوكوفر إوكها،
اورسلب صالحين سے جائے ، وان كى والوت كى تابيخ مرار شبان الله الم مطابق الله مثاب موجوم عن مير مين تعقات اس قدر كوناگوں تھے كہ نہيں كها جائستا كاس كوكهاں سے شروع كياجات ، اور كياكها جا اوركيا جھوڑا جائے ، ميں فيموسوف كوست بيلان الله عين نصف صدى بيلے بينت كے اجلاس نموه اوركيا جھوڑا جائے ، ميں فيموسوف كوست بيلان الله عين نصف صدى بيلے بينت كے اجلاس نموه ميں ديكھا تھا ، بعر ارشباب مراد خوس و بحال ، سيدرنگ سياه خوب صورت والا مي ، اورتهم بر تولفی ، بلندو بالا قامت ، لطيف قيمتى باس ، جلسك براجلاس ميں نياجوڑا زيب بدن ، كھى مربع عامر ، كھى كول بلندو بالا قامت ، لطيف قيمتى باس ، جلسك براجلاس ميں نياجوڑا زيب بدن ، كھى مربع عامر ، كورت ، اوروه أن عي جب آتے تو علم كى اجميت برطوعاتى ، كا الم بين علم ، تو تعارف برطوعا ، جب الندوه ميں عامر جونا ، اوروه أن عين جب آتے تو علم كى اجميت برطوعاتى ، كا اوروه اس كے الأسر جوت ، اورم ہوت المد و دمضون اس ميں خطے ، تو تعارف برطوعا ، جب الندوه وه كھى مامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے نوازتے ، النظام ميں جيم ، توان ميں مامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے نوازتے ، النظام ميں جيم ميں جيم عامر ميں عامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے نوازتے ، النظام ميں جيم ميں جيم ميں عامر مين اس ميں معامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے نوازتے ، النظام ميں جيم ميں عامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے نوازتے ، النظام ميں جيم ميں عامر جوتا ، اوروه لين برزگانه لطف و توازش سے دوروہ اس كے المربع ال

کی دستاربندی کا جلسه ہوا ؛ اور خاکسار کی عربی تقریر نے حاضرین سے دار تحمین حاصل کی ، اور حضرت الاستاذنے توش بوكيانے مرسے وستاراً آركر ميرے مرير ركھى ، تواس جلسديں مولا تام وائى مركي ر تھے، اہم حضرت الاستان نے خود لینے قلم ہے لکھ کر ان کو اس واقعہ کی بڑی مسرت سے خبروی ، ريه خط مكانيب مين درج بي استأدكي يه وساطت مولانا شرواني سے تعريب كانيا ذريوري-سنااله عن بب مكانيك كي تدوين كاخيال أيا قرامستادي بمرمولانا مثرواني معتقر كى كوأن كے ماس مشیلی كے جو خلوط بول ووستد ملیان كوديتے جائي، ساا اواء ميں جب ندوه ميں حفرت الاستاذ کے حسب ایما اگریزی دارس کے نصاب تاریح کی غلطیوں کی تصبیح کا کام میرے سپر دیہوتا تو بهرنازه تعريب كى كى ، نومبر كالواء من جب عفرت الاستاذ بهار بوت اور حالت بادى كرمني تو خاكسارها خبر خدمت تفاه سب يبلے بس فياس شدّت تعلّق كى بنا ير جو إن دو نوں دوستوں ميں تھا ، اس مفهمون كالك مختقر كارة أن كو بميما \* افسوس كـ "الفاروق " كامصنّف اس وقت مُوت دجيات كي كشكش مربع " مارز مركومولامًا في وفات يائى ، اس كى اطلاط وى واس كے بعد سے بوأن سے مکاتبات کاسِلسایٹر فیط ہوا تو آئے ہے دو پرس پہلے تک اُس دفت تک برابر قائم ر إجب تک اُن کی تو ما فظر اورعام قوتت جسانی کام دیتی رہی، آج سے دوسال پہلے میں علی گذر مسلم بوتورسٹی کے کورٹ كى مِنْتَكُ مِن سَبِ آخرى د فعد أن سے بلاء ئيں في ديڪاكد أن كايتر ساقة نيم كان بن چيكاہے، ووجر ، جو گلاب ساتروتازه اورشاداب رہتا تھا، پڑ مردہ اورمُرجھایا تھا،اسی وقت دل نے کماکہ یہ پراغ سو بجھا ی جارتاہے۔

میرا عربجریه وستورد ای که حضرت الاستاف کے مخصوص احباب اورد وستوں سے بزرگداشت
کا تعلق دکھوں ' اور ہمیشہ اُن کے سامنے لینے کو چھوٹا سمجھوں ' چنا پنج مرحوم سے خصوصیت کے ساتھ
میری طرف سے خوردانہ اور اُن کی طرف سے بزرگار تعلق قائم راا ، میں اُنھیں حقوم کھتا، و وعزیز کھتے '
دار المصنفین کی تکسیس میں مرحوم کی بزرگار حایت ہمیشہ دینماری ، دار المصنفین کے پہلے فسدش مولوی کرامت میں اورد وسمرے قواب عاد الملک اور تیسرے مولانا مشروانی ہوتے، اس تعلق مولوی کرامت میں اورد وسمرے قواب عاد الملک اور تیسرے مولانا مشروانی و بوتے، اس تعلق

سے بھی اُن سے خط و کمآبت کا سلسلہ اکثر را کیا ،ایک د فعہ جب احباب اور بزرگوں کے محفوظ خطوط مگنے و سب زیادہ جن کے خطو کو میرے ہاس نکلے ، وہ ابنی کے تھے ، میں نے جب اتھیں اس کی اطلاع دی ، تواس يرمسرت ظاهر فراتى اور الصاكراس من تعبيب كى كيابات بوراس كاللايوتا تو تعبيب بوتا وه قديم وجديدتعليم كابهترين مجموعه تنفيه فارسي وعربي تعليم كفر پر حاصِل كي عربي كي اوي كانت حفزت مولانامفتی محدلفف الشرصاحب علی گلاصی کے درس میں پاط صیں انگریزی تعلیم میٹرک تک آگرہ اسکول آگرہ میں یاتی ، اُن کی جوانی تک علم ونن اور دین و تقوای کے یا کال اکابر موجود تھے وہ برایک کے در تک پہنچ اور برایک سے حب استعداد کسیافیض کیا، شیخ حسین منی عرب مقیم بھو بال سے سند حدیث حاصل کی ، خاری عبدالرحن ساحب یا بی بی سے فیض بایا، سیت قطب الوقت عفرت مولانا شاہ تعنیل رحان صاحب کینے مرادا آبادی سے کی تھی ، مولانا تحدیثیم صاحب فرنگی محلی کی زیارت سے بھی فیض یاب سے، اُن كاسب بهلامضمون جس فے لوگوں سے خزاج تحميين وصول كيا وہ بابر بر ب جورساله عسن حيدرآباد بين جَهياتها ورجس يرمصنّف كوايك الشرقي العام لمي تقي، مولا تامشبلي كل المامون پر اُن کاتیمره اُن کا پہلا تنقیدی کارنامے، جوفالباً سنداء میں شوق قدواتی کے اخبار آزاد میں پھپاتھا، اُن کے رسائل میں دو بہترین تاریخی رسائل ہیں ایہ دولؤں ندوہ کے سالان جلسون مِن براسے كئے تھے ، يہلے كانام علمات سلف "بے اورد وسرے كانام" تابينا علمار" یہ دونوں اُنیسویں صدی کی یادگار ہیں اس<sup>ا 19</sup> میں لاہور سے جب <del>عززن زی</del>کلاتو اس کی تحفل میں بھی يتريك ستے احفرت خسرو كے غزاليات براس من أن كالمضمون يجياتها اس الله من الندوه ك شريك الطير جوت، تواخلاق يرأن كے مصابين مكلے، على كلاه كى مجلسول ميں حضرت الو كر صديق رضى الله عنه كے حالات ميں الصديق لكه كر میش کی، حدرآباد کی میلاد کی مجلسوں کے دوبان تھ، اُن من سیرة پر مخلف رسائل لکھ، بوتھیے

ادر عصل معارف من أن كم مضاين اوراك كي غولين اكثر زيب اوراق بي

شروشاعری کا ذوق اُن کو اَ فازسے تھا، حسرت تخلص کرتے بھے، اُردواور فارسی دولؤں میں مشبق سخن کرتے تھے، اُردو میں حضرت امیر مینائی سے اصلاح اور فارسی میں مولا تا مشبلی سے مشورہ کرتے بھے، فارسی کے مشہور شاع حضرت خواج عزیز سے بھی مولانا مشبلی سے ذریعہ سے تعلق رکھتے تھے۔

اکن کی جوانی تھی، کہ ندوہ کا علقلہ بلند ہوتا، یہ وہ مجلس تھی، جس کی دوحانی اور علی صدارت جن ذوّرزرگوں سے نسبت کھی تھی، یعنی مولانا شاہ نعنیل دحان صاحب گنج مرادا آبادی اور حضرت مولانا تعدد لطف الشرصاحب دونوں ہی سے اُن کو قبلی تعلق تھا، اس لئے وہ ندوہ کے اُن اصلی ادکان میں سے جن سے ندوہ کی محلس عبارت تھی، وہ سب سے بہلے کا افاقہ میں ندوہ کے املاس ناگیور کے معد ہوت ، اور بہیں اسی وقت دولت آمنیہ مرحوم کی صدارت امور ذہبی کی جرطا مولی ، جس کے بعداُن کا بارہ بیر وہ برس کے قرب حیدرا آباد میں قیام رطا، اور جامعہ عثمانیہ کی سلسی اور شعبہ دینیات کے افتادی میں اُن کی مساعی مشکور دہیں، حیدرا آباد کا حال وہاں کے مقیم اصاب سناتیں گئے۔

حیدرآبادک قیا کے زمانہ میں بھی وہ دو و فرہ مروہ کے اجلاس کے صدر ہوئے، پہلی و فعہ انبالہ میں اور بادا آبائے کہ دوسری وفعہ لکھتو میں مرحوم کو قومی اداروں میں سے علی گذشہ، نمروہ انبالہ اور دار المصنفین اعظم گذشہ سے خصوصیّت کا تعلّق تھا، مولانامشبلی مرحوم کے بعرفالبُ اصلاً۔ اور دار المصنفین اعظم گذشہ سے خصوصیّت کا تعلّق تھا، مولانامشبلی مرحوم کے بعرفالبُ سے اللہ اور دار المصنفین اعظم گذشہ سے خصوصیّت کا تعلق میں دہ آبائہ میں وہ الجنن ترقی اردو کے بھی ناظم ہوئے ادردہ تین سال کے قریب خدمت کے بعد

قرمة قال مولوى عبد الحق صاحب كے نام بكلا ان اوارول كے علاوہ وارالعلوم ولوبند اورمظام العلق مہار نیور کے بزرگوں سے بھی ارتباط رکھتے تھے ، اور ان درسگا ہوں کی بھی ا مراد فرایا کرتے تھے۔ عجيب أنفاق به كرنادان يد الإلااء من مغرج من بهي ميراأن كاساته برة ا ، يه مؤتمراسلاك والامو تی تھائیماں یہ سخت ہمار پڑھگئے تھے ، گریڑی جنت کے ساتھ سالے ارکان اوا کے مدینہ مؤرة كے تياً كے زماديس ميں فرأن كا تعارف يضي ابراہم مدى مدير كتب غار شيخ الاسلام سے كراديا ، يرتعلَّق جِونكه علمي اوررُوحاني دولة ل تضاء اس ليتربرا أسأز گاراً يا ، اوراخيراخير وقت تك قائمٌ ر ما، حرمین محتربین کی خدمت بھی وہ سالاز کیا کرتے تھے، اخیر و نعرجب دوسال ہوئے میں نے اینے ارادہ ج کی اطلاع اُن کو دی ، تو لکھا کہ اس د نعہ حرین شریقین کی خدمت کی قم آپ ہی کے ذائع ماتے گی، گرروائل کے وقت نداُن کو یادر لی، اورند میں نے یاد دلایا، ان كونا در اور قلمي كما بول كابرا الله ق تما اوراس سوق كى تاريخ خود الخول في يكه كرمار یں چھپواتی ہے، مولانامشبلی مرحم کے ورایدسے اور اُن کی بسندسے کتابیں فریداکرتے، لکھنو میں عبد محسین اور واجد حسین قلی کتابوں کے تاجر سے الکھنے سے توان کے نوادر دیکھتے، اور جھانٹ کرلے جلتے ، یوں بھی کا میں ان کے پاس بہنچتی رہتی تھیں ، حدرآباد کے تیا کے زمار یں بھی بہت سی کا بیں ماسل کیں ، یں جی اللال کے آخری<del>ں اوری</del> سے دائیں آیا ، آوعزیزوں اور ہزرگوں کے لئے جو تھنے لایا مروم کے لئے نستعلیق کے احتجے خطّا طوں کی وصلیوں کی عکسی تصاویر كالجموعه لاكرميش كيار سلے تواصل وطن علی گذرین بھیکم پورین تھا، بعد کو بھیکر پورسے کچھ دوراُن کے نام سے اُن کے والد مغفور نے حبیب کنے نام ایک گاؤں آباد کیا تھا، وہیں زنانہ اور مروانہ مکامات مسجد ہ اور ایک گُذب خانہ کی عارت تیار کی تھی ، زمینداری کے شغل کے بعد بھی یہی کتب خانہ ان کی دلیسپی کا

معول تفاکر مہی کی ناز کے بعد یا تھ یں ایک بڑی سی اکر ای نے کر یا ع بین سرکو کل جا ا

اس وقت اُن کے دوسرے اِنتے اِس سبیج ہو تی ا محمدة آتے قر میج کو پیدل منتی احتشام علی کی کو علی واقع خیالی گنج سے مولوی عبدالباری صاحب تدوی کی کومٹی بارڈ کک روڈ تک پیدل جاتے اوابی سواری پر ہوتی ، دارالمعتنفین آتے تو احالم کے افرر کروک باہر دوش پر ٹیلا کرتے۔

ایک دفعہ وارالمصنفین کاجلمۃ انتظامیر دمضان للبارک میں مقرد کیا ، ہم نے ٹورکر ناجالو توجوا اس دفعہ وارالمصنفین کاجلمۃ انتظامیر دمضان للبارک میں مقرد کیا ، ہم نے ٹورکر ناجالو توجوا میں لکھاکہ کیا دمضان مسلمانوں کے کا میں ما فعہدے ، عرض تشرایف لائے ، اس زمانی میں یہ تیمنوں بھائے انتظامین بیاتے سے میں کا فی اور مولوی مسعقہ علی صاحب جاتے بینے سے میں میں یہ تیمنوں شراب القالمین لائی جائیں ، اور مرایک کا ایک ایک دور مبائل ، اور برای خوشی سے پیتے ، اور بعد کی ملاقاتی میں اکثر اس کا ذکر کیا کہ تے ہے۔

دارانلمستنین کی مجدم دوم بی کی کوشش سے زاب مز فراندفال مروم کی اماد سے مولوی مسعود ملی صاحب کی گرانی اورانجینیزگ میں بن ، مجردازالعلوم ندوه کی مسجد بھی براورموصوف بی کی گرانی اورانجینیزگ میں بن ، مروم دولوں کو دیکھ کر برادرموصوف سے تعمیری ذوق کو بہت ابندفر آئے مقد ، بنا پند جب وہ علی گڑھ میں جبیب منزل بنولے لگے ، لامولوی صاحب موصوف کو بلواکر ائن سے مشورہ کیا ، انظوں سے جومشورہ دیا اس میں سے سامنے کی روکار عادت ہے ، فراتے تھے کہ اگریہ صند رخت اس میں سے سامنے کی روکار عادت ہے ، فراتے تھے کہ اگریہ صند رخوق ۔

مرحوم کے اخلاق کی دوخصوصیتی عجیب تھیں ایک یہ کہ جس شخص سے جس جبت سے اُن کو اَفِلَق ہِوَا او و اِس سے اسی جب جب جب جب ہوں سے اُن کو اَفِلَق ہِوَا او و اِس سے اسی جب جب جب جب ہوں سے اُن کو اُن تعلق نہ ہوتا او اسی کے منعلق باتیں کرتے و اِس کی دو مری جبتوں سے اُن کو فَ تعلق اُن مرحوم سے گہرے تعلقات تھے ، گر یہ یک جبی قدیم قلمی مخطوطات اور قدیم تبذیر ب شرافت کے افکار سے تھی و این دولاں کی ملاقاتی میں بہی تذکرے ہے جبی جبی اُن کے منعلق کے واسط سے اُن کے تعلقات میں بہی تنزکرے اُن کے تعلقات میں سیاست کا فام جب میں مولانا الوالکلام سے بھی مولانا شبلی کے واسط سے اُن کے تعلقات اور مکا تبت بھی جو تھیب جبی سیاست کے تذکرہ سے قالی ہے ، میری ذندگی پر انتحاف اُن کی ملاقات اور مکا تبت بھی جو تھیب جبی سیاست کے تذکرہ سے قالی ہے ، میری ذندگی پر مختلف دورگزنے ہیں ، جن میں سیاست بھی ہے ، گر کبھی کسی خط میں نہ میں سے اس کے متعلق کی کھی کھا

اورة كيمي أكفول تياوجها.

اُن کی دومری خصوصیت یہ تھی کہ اُن کی مجنس ٹیکھیں کی بُراٹی یافیت بٹیں ہوتی ، کوئی کڑا بھی ٹواُڑا اشیقے ، خطوط میں بھی احتیاط تھی ، اگرنا گڑیر طورسے کچھے ذکر آیا تہ اس طرح اشارہ کٹاتا میں کھتے کو غیراس کے سیمصفے سے قام کرتے ،

مروم كو اليمى اورنارة كى ياد گارول كاستون مقنا، بعض بادشاجول كے فرامين، عموايي يا خبر ان كے باس تھے و ميں جب مست اور بين كابل كے سفر سے واپس آيا اُس كے بعد مرجوم وار المصنفين آيا اُس كے بعد مرجوم وار المصنفين آيا اُن كے بان كا نذكر و محلاء ميں سنة عرض كياكہ تاورشا و شاور كابل سنة محصابك قاليين عنايت كيا بين اُن كو دكا يا تو اُس كو ميسند كيا ، كما صاحب سے جوان كے دني خاص تھے ، اور جيشه سفريس ساتھ سيتے اُن كو دكا يا تو اُس كو ميسند كيا ، كما اللہ ہے ، ساتھ با زھا لو بُر جنا بند و ه تالين اُن كو تركو ياكو شاؤں كا مال ہے ، ساتھ با زھا لو بُر جنا بند و ه تالين اُن كو تركو ياكو شاؤں كے بياں اُس كاكيا كا ، البتر شاو كى دى جو تى تسبيح سبز شاہ مقدود كى بيشا إلى مى و مهند فقيروں كے بياں اُس كاكيا كا ) ، البتر شاو كى دى جو تى تسبيح سبز شاہ مقدود كى فقير كے ياس ہے .

مرحوم بزرگول کے تبقیہ: لیطیعے، حالات اور حکامتیں اس قدر ذوق وشوق و گفف سے بھلس بھی بھی بھی بیان فرایا کرنے تھے، کواس وقت وہ بلبل بزادواستان معلوم بوتے تھے، اُن کی تقریروں کا بھی بھی رہگ تھا، آوازگو بست تھی، گر تقریر مسلسل اور آدیجی واقعات کے حوالوں سے بُرتا بیٹرمو بی تھی ، اُن کی افتار پرواز کی کا بھی ایک فاص رنگ تھا، نہایت مستھر المور باکیزہ ، سکلنگ سے بری قصیتے تھا کی اور آورو سے بائر دور کول سے کوئے تھے ، زبان فطرۃ نہایت اوب شاس عنایت ہوتی تھی ، سے باک ابزرگول سے توکی مطلق نہ تھی ، کو بھی وہ عدوو سے باہر قدم نہیں کھتے تھے۔ لیج میں ختی اور آواز میں کوختی مطلق نہ تھی ، گرجب کسی وہ عدوو سے باہر قدم نہیں کھتے تھے۔ بطا بروہ وافطاق میں بیٹ کو جدر آباو سے علی کی کا سبب بی میش آیا ، اس برا کی شعر اُنھوں نے کہا بھر مجھے کھے بھیجا تھا:۔

شاجبار بمتم، ربط برست شاه داشت وسيت يكرترك كرده در بوايروازكرد

یہ میں اُن کی سیرت کا قابل ذکر وا قدیت کہ با وجود ایک رئیس این رئیس جوسے کے اور حکام منطح سے اچھے تعلقات رکھنے کے سرکاری اعزاز وا عزام اور خطاب والقاب سے یکھتے تھے ایک وفد اُن کو شمس اُنعقار کا خطاب بلنے والا تھا اُکن کو غیر ہوئی تو بوری کی شش کی کراس خطاب سے اُن کو بری دکھا جا ا غرف تے ستھے کہ حیدر آباد کا خطاب اس سلنے قبول کیا کہ یہ ایک دولتِ اسلامیہ کی نشانی تھی۔

مرخوم کو ملبت اسلامیہ سے برای محبّت تھی ا اُس کے لیچھے واقعات اور مُسرَّت بَنِی تذکروں سے نوش جرتے نئے ، اور اُس کے نفاق واصَلَات کی باقوں سے جہیشہ کناروکش بہتے ، نووو کے باہمی اصَلَا ف کے زمانہ میں باوجوداس کے کاطرفین دوست سے ، دونوں سے برگان نہے ، اورجیب مولا تامشبلی کی وفات کے بعد مُصاَلحت کازمانہ آیا تو وہ سب کے آگے ہتے۔

مروم گوسیاست سے مروکاد نہیں دیکھتے تھے، تاہم ملک کے پچھلے واقعات سے بہت تمکیں تھے،
عمر کے ساتھ کچھ ملی اور کچھ فائی افکار سے بھی اُن سے ول وو اُنظ کو متاثر کیا، گرضا بط اُون کے مانظر نے وال
کو کھی اس واستان کا ایک و ف زبان پر نہیں آیا، اُن کے توای میں سب سے پہلے اُن کے مانظر نے واب
دیا، اکر بات مجھول جاتے، جب کا دوان خیال نکلا، تو اس میں مولانا ابوالکلام کے جواب میں اُن کا یہ
بیان پر اُس کر بچھ برای جرت ہو تی کو اُلی بی بچھ یا و ہے کہ دو تو ہوان ابوالکلام کے بواب میں اُن کا یہ
بیان پر اُس کر بچھ برای جرت ہو تی کو اُلی بی بھے یا و ہے کہ دو تو ہوان ابوالکلام کے بواب میں اُن کا یہ
بوتے تھے، اسی بیا سالہ میں سناکہ آپ بغواد جو لے گئے، تعقیلات آب معلوم ہو تیں یہ میں سے ایک
کریر میچھ ہے کہ سفر عواق پر دشاہد سنا گاہ میں ) و وٹوں ہوان عواق کے سفر کو نکلے تھے ، جن میں سے ایک
ابوالنہ مقالم یا سین و مولانا ابوالکلام کے برائے بھائی ہتھے ، ابوالکلام انہیں تھے ، اُن کے دفیق اس سفر
میں ما فظا عبد الرحمان امر تسری سنے ، کوراس وقت مولانا ابوالکلام امر تسریں و کیل کے ایڈ بیش
میں اُنے حزن و غم کا اظہار فر ایا ، اخبر بیں بین سے لکھا کہ آپ کے اس طری تصدیل کر فیف سے افسانہ میں ایسے کی تھا کہ بین جات کا کہ ان مار تسری کر فیف سے افسانہ بھی تاریخ بین یا ہے گئی بین مات کے ایک بین میں اس کر بین یا ہے کہ ان مار تسری کر گیا ہو ان اور ایس انسانہ کی بین ماتھا کہ کو بین سے افسانہ کو تھا کہ بین مات کے اس طری تصدیل کر فیف سے افسانہ کو تا ہو کہ بین ماتھا کہ بین ماتھا کہ بین میات کی گ

اس پرم حوم نے مقاموشی اختیاد کی ۶ دور کچھ جواب زویا براُن کی خام معاوت تھی کہ حیں بات پرنگگو

رنا بنیں چاہتے ، اس کے جواب سے اعراض کرتے ، اسی سے آن کے اوامشقاس اُن کے مطلب کو سبھد چلہتے۔

مروم کوبزدگون کی یاوگارون سے دالہا رہ شینگی تھی، بہند کے اجلاس تدوہ میں غالبًا ماہی شاہ منور ملی در بھنگوی بائی ررسة الداديد ور بھنگو جو حضرت ماہی الداوالله معاصب کا عطية اور تبرآک سے اندو ، کے جلسه میں وہ درستار مربر با ندھ کر آئے جو حضرت ماہی صاحب کا عطیة اور تبرآک تھا، ایک قیلم یافتہ کی تقریر بر جلسه میں ایک ایسائی عظمت ہوش ، علار ، مشاہ کے ، صلحار اور عاممة مین میا ایک قیلم یافتہ کی تقریر بر جلسه میں ایک ایسائی عظمت ہوش ، علار ، مشاہ کے ، صلحار اور عاممة مین ایک برطاری ہو آکہ جوجس کے باس تعاوہ ندوہ کے نزر کردیا، شاہ متورعی صاحب نے دہی درستار الداری ہو آکہ جوجس کے باس تعاوہ ندوہ کے نزر کردیا، شاہ متورعی صاحب نے دہی درستار آزر کر بھینک ہی ، وہ درستار شاہ جست کا فردخت ہوئی، وہ کون خوش تسمت نھا، جست کے برطر کر حسب جیٹیت تیمت اواکی اور اس کو اٹھا کر آئی کھوں سے تگایا، فرجوان جیسبال مان اواکی اور اس کو اٹھا کر آئی کھوں سے تگایا، فرجوان جیسبال مان اور اس کو اٹھا کر آئی کھوں سے تگایا، فرجوان جیسبال مان اور اس کو اٹھا کر آئی کھوں سے تگایا، فرجوان جیسبال مان اور اس کو اٹھا کر آئی کو درج سے تگایا، فرجوان جیسبال مان اور اس کے مطاب سے تھا۔

مردم کی بایندی و ضیع کی ایک قاص اِدگار علی گذار می مولانا سلیمان استرف صاحب کی قیام گلاه میں اقیرو تت کی ما منری تھی جو بعد مغرب تک جاری رہتی، جب دو علی گذارہ کسف بہ حامنری بلانا فه سرموسم مي اور يبيشه ربي اس وقت وليسي كاسا ان بهي مسال ريكفتكوريني ومولانا سليان اشرف من كا و وفات كوراسي وقت وراسي وقت وراسي وقت و بياس باري بي وفات كا و وفات كا فورك تا بي السليف صاحب كي قيام كا و براسي وقت وراسي و يحيفه من د آت كا وابيك في مرحوم لينه و ورك قالم ستي و اب اس بوجر شرافت كا نموز كبيمي و يحيفه من د آت كا وابيك في كارتك اورب و بياست كرماني كالآل كارتك اورب و بياروا بي بن بركوايس اورسمت كي بيل دين بين اب رياست اور رياست كرماني كالآل كارتك اورب و بيان كرم بالدي است كارتك و وفام ما في المراس برجر يورة عالم دوام ما

ن سيکه پلما (تدوی)



الديخ

خطت بفادى

## تا يخ خطيب بغدادي

اس دور قط الزيال كى دجب كريقيد نقيد رجال علم بهى على بجنسوں كو خالى كردہ بين اور بين اسعادت ہے كو وہ اعلى اسلامى تعمانيف بين كو د مات كى الكھيں صديوں سے حرص دي تقييں اور بين سحادت ہے كا اسلامى تعمانيف بين كو د مات كى الكھيں صديوں سے حرص دي تقييں اور بين ہيں تاركي الله بين الكھيں عرب كا الله بين الكھيں الله الله بين الله الله تاريخ ابن جربر طبرى عصر بين المين بو بيك ، حافظ ابن عساكر كى تاريخ الله على الله الله تاريخ ابن جربر طبرى عصر بين المين موجي ، حافظ ابن عساكر كى تاريخ الله الله بين تارك الله الله بين تعداد -، مراسم كلى بين الله بين اله بين الله بين

اس تا دین کا خلاصہ بھی کیا گیا تھا اس کا ایک ایک بھی بہاں ہے ، یہ خلاصہ مُلسکیپ کے اس تا دین کی خلاصہ مُلسکیپ کے سے صفات برختم ہو اسے ، خلاصہ نگار قاضی ابوالیمن مسعود بن محد بخاری حنفی المتو فی سائٹی منظیب کے شاگرد ہیں ، و بہا جہ ہیں آئی خطیب کی تعریف کرکے مکھتے ہیں کہ طویل زیادہ ہے ، اس لئے میں نے مشخب رطال کے دبر ترتیب اصل کتاب ) حاقات اسٹو احدیث مرکایت حسب سند خود مختصر انقل کے سے ، و اضح ہو کہ گل رجا لی خلاصہ کی تعداد چند صدیعے متجاوز نہ ہوگی امنتخب سنٹرو فیر مستقل منوان ہوا ہے۔ بہتان المحق تین سے واضح ہوتا ہے کہ آبری خطیب کا کوئی حقیہ شاہ (عیدالعزیز) صاحب کے میش میں تھا گرمیلیو مدنسخہ کو دکھے کہ یہ تعین مشکل ہے ، کرکو نسائیز کتاب تھا ، عبار بت بستان کا ترجہ بہتے۔

" تاریخ بنداد خلیب بندادی کی تصافیف میں سے ہے اس کے کو افی کے مزمی میں مناقب بنداد اور اس مبارک بنیاد کی بندگی اور اس کے بامشندی کے عاسن اخلاق درج کے بین "

اس کے بعد بقرارے دونوں دریا و اس کا جو دجلہ اور فرات بیں ذکر کیا ہے ، بھاری کے طالات متر می ویسط کے ساتھ لکھے ہیں، محدین عیدال حمل بن ابی و تب کے احوال تک کتاب کا ایک می فوختم ہوں ہے، پہلی استاد اس کی ہے ، حافظ ابو کرت کہا ہے کہم کو عیدالعزیز بن ابی الحسن الغربیسینی نے قبر دی ۔ الحق ،

اس كالدوند شعرد والبندادك لقل كة بن جن كابيدا شعرب مد المارية من الامهن حقة خطتى وديارياً فداً من الامهن حقة خطتى وديارياً

مطبوعہ نسخہ کے ویکھنے و معلم ہوتا ہو کا ناقب بغداد اللہ الناول کے ابتدار میں ہیں معلی الم النافیاس دول ہے ابتدار میں ہیں معلی الم النفیاس دول ہو ات کا ذکر اللہ بخاری کا ذکر جلد دوم کے آغاز میں ہے ، محمد بن عبدالرمن بن ابی ذخب کا ذکر اسی جلد کے تین دیاج نتم ہوسنے پر فتر ہے ہوتا ہے ، اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ملاحظے میں کوشی جلد تھی، بنظا ہر جلد اوّل دورم کا بجو مہتما ، اس صورت میں این ابی ذَخب کے ذکر تک می کا تجد میں میں این ابی ذَخب کے ذکر تک می کا تجد سے مورت میں این ابی ذَخب کے ذکر تک می کا تجد سے مورث کا کیام طلب ہوگا۔

خطیب بغدادی ام احمد بن علی بن تا بت بن احمد بن جدی بغدادی کنیت الو کم استام میں بندادی کنیت الو کم استام میں بندا کہ در زیجان پر ابور تے جوعراق کا ایک قرید تھا، ان کے والد قرید نرکور می خطیب سے الورنی الجگا علم آست یا اباب کی تحریص سے بیٹے نے تحصیل علم شرق کی کیادہ برس کی عمر تھی کہ والد نے ان کو خد شوانی مثر الحق کر دی تھی تا اس کے بعد خطیب نے اپنی محنت سے اقلیم درا تعلیم سیاحت کر کے ملم حاصل کیا جلد فقون مدیت میں اہل وقت ہوگے ، خافظ ابون می مشاریخ بین ہیں ، حافظ ابن ماکو لا شاگر دا مافظ ابن عساکر چربیس شاگر دول کے شاگر دی خطیب کا شاد کیار شافید ہیں ہے ، وقعد ابن المحافی اد

لع قليب كان كان من ولات جيساك خود نفول غالغرقا كارجي وم بخيشند مه بهرها دى الآخره مثلث العرب اورستين بسط الحول المدن كاس يع من مثلث كام من كياب و ملاحظ بو آن كا يغزادي راار مان كان عرق عبالرست و نعل أ.

ا ماضی ابوالطبیب سے حاصل کی ایس پر اتفاق ہے کہ دار قطنی کے بعد علوم حدیث کا ماہر ان سے بڑھ کر پنہیں مِوَا، مُعَاقَلُكان بِرِعَالِمَه مِرْكِيا ، صاحب ببيت إوقارا ورَقعَ شف خط يأكيز وتما ، كثيرا تضبط ، فسج البياء اً واز بلتد تھی ، چوروایت حدیث کے وقت جامع منصور کے آخری حصے میں سٹنی جاتی تھی، سٹنی کریم کے سلصنه صبح بخاري كم كرتمه من يا في دن مين برعي و عركاز ماده حصه بغداد من صرف كيا واحري وم كے وقت زمزم في كرتين دعائيس كيں ، بغداد من اپني تاليري كي دوايت كري، جامع منصور من روایت مدیث کریں، مضرت بشرط فی کے بائریں دفن موں ، تینوں دُمائیں تبول موتیں-سفرج میں شام یک قریب غروب ایک قرآن ترثیل کے ساتھ ختم کر لیتے تھے اس کے بعدادک مع بوكردوايت مديث كي المجاكرة ، خطيب سواري من بيظة كردوايت مديث كرية (عرب من سفر ستب كوبوتاك إيك باركسي في أن كوديكوكوكما تم حافظ الوبكر خطيب مو، فرايا من الويكر خطيب بوں، حفظ حدیث دارتطنی پرختم بوگیا ، صلت جلتے کتاب کا مطالعہ کرتے جائے ، حنبابیوں کی سختی سے تکلیف اُٹھاتی ، تصانیف کی تعداد ۲ ہے د تعصیل ملاحظہ و تذکرۃ الحقائل ذہبی میں >۔ بهت و ولتمند سنظه، ابل علم اور علم كي خدمت بين برطبي برطبي رقيس خراج كين-عقالة من مذمب الوامس الشعري ملك بيرو تصبح بقول الممسكي محدثين كالذمب قديماً ومديثار إہے۔

ایک بار شخ او اسماق شرازی که درس میں ماخر جوئے، شخ نے ایک مدیت بحرین کیر اسٹھا سے روایت کی، بعدر دایت تعلیب کی جانب متو تبر جو کر کہا ان کی نسبت کیا کہتے ہو، کہا اجازت جو تو حال بیان کروں ، بیٹ نکر شخ ان کے سامنے سنبھل کر شاگر دکی طرح بیٹھ گئے ، تعلیب نے اس شرح و بسط سے حال بیان کیا کہ اس کو سنن کر مشنخ ابواسخاق نے کہا کہ تعلیب اپنے وقت سے وارقطنی ہیں۔

اکبر آبرمسس کی عمر پاکستان می مانتهال کیا، ناز جنازه اوالحسین آبن المبتدی باشد نے باطر مانی مستضیح ایواسلی شیرازی نے جنازه کو کندها دیا، حضرت بشرها نی سے بہلویں ونن جوت

أرض المترعمة ، وفات سے يبيغ كمآيس وقف كرويں ؛ مال ورولت خليفرى اجازت لے كر تقيم كردى بيونكم كوتى وارث ته تما، ليذام تردكه حق بيت المال ميتا، اجازت يول خرورى تقى ، ر ماخوذاز تذكرة الحفاظة الأثية و لمبقائي سبكى).

تا کے خطیب اسیاکہ اُدپر کھا گیا آبار کے چودہ جلدوں میں ہے، مصر سے کہ اللہ میں اشاعت مرد طریع تی اور یوز اُن رجبیا کہ مشرو طریع تی اور یوز اُن رجبیا کہ اور کا اِن اور یوز اُن رجبیا کہ اور کا اِن اِن میں کھے ہیں اور یوز اُن رجبیا کہ اور کا اِن اِن میں کھے ہیں ۔ اور کا اِن اِن میں کا زبان ہے اخطیب و بباج میں کھے ہیں ۔

أر كاب درة السلام كالمريخ ب حسين اس كالبادئ كاذكرت اس كركبراء ساكنين واددين

اورطاركا مُزكره ب البين علم ومعرفت كيعدتك من فاس من طالت لكو فية من ال

اس عبد کے دستور کے مطابات حالات و دا تعات بسلسلا روایت لکھے ہیں اسب سے اوّل پروایت

يوننس الم شاخي كا قول لكعاجه ، يونس مصيوجها تم بنداد سنّ بو ، نغي مِن جوابتُ سَكَر فرمايا " مآراً يُتَّ اللّ نياً " تم في دنيا بنس ديجي .

منار تحقق خطیب میں طرح بہترین (اسند کی ایسی نہدہ اسی طرح طرز بیان کے نیافاسے مسلمان مؤرقیں کی تصنیف کا اعلی غور ہے ، الغاظ بقد رمعانی استعال کئے ہیں، عیارت آرائی و مرحظ طرازی کا آم بنیں، بیا مناف ورمتین ہے ، جرحظ و تعدیل دونوں ہے لاگ میں ، اگر جرابض محرکۃ الاَرامقا مات میں توت قیصلہ کی کی نایاں ہے ، محد آر دوایات میں ، اوبیار مبالغہ ، منطقیات تذبذب یاس نہیں ۔

روسش تاریخ مروبر طریقہ سے ملئوں ہے ، بھٹے قُلفار واکمرار کو مبتقل موہنوظ قراد شے کوان کے مالات ریان کا در شریب حروف تبھی کیا ہے، اسی سلسلہ میں اپنے اپنے موقعہ سے مالات ریان کو رہیں ، مفترین و تھرب مُلفار واُمرار بھی آجائے ہیں ، رمبال کے سلسلے میں ہرفن اور جلم کے ماہرین مذکور ہیں ،مفترین و تحدین و تعدین و تقیار سے لے کرشفوار و مغتیبین واپل منعت تک سب ہی کا ذکر ہے ، اس طریح ۱۳۱۸ مشاہیر رجال کا ذکر ہے۔

چونکریر زبان جمبتدانه قوت کا تفااس لئے اکا برین اُمّت سب بی اس سنسلے میں آگئے ہیں،

گروه و حضرات بو بعد کو بوت - ابتدائی چند با بون می مختف تنجی سائن سے موز اند و فقیها در بحث کی ہے استان بعد و خورات بعد الدوائی کی بیدا وادکا کیا حکم ہے، چو کد صغرت عمرات نے سواد (عراق) کی مغلارین بعد الدول کے جق بین و تعت فر مادیا تھا اس لئے اس پر مالکانہ قبعتی و اعراف فقیا اسکے ایک گرفت کے متو در کا وقا اسکے ایک گرفت استان کو ایک سند بوجیا آوفرایا استعفراند المیرے لئے ورج و تقوالی کے سنتے پر گفتگو کرنی درست بنین اس لئے کہ بین بغیاد کی بیدادا کی بیدادا کی استعفراند المیرے لئے ورج و تقوالی کے سنتے پر گفتگو کرنی درست بنین اس لئے کہ بین بغیاد کی بیدادا کی سنتا بر موافق و قون بهلووں سے بسیط بحث کی ہے، فیصور جوان کے حق میں دیلہے و دومرے باب بین بر بحث ہے کو مفرت عمرات کا دون سے بسیط بحث کی ہے، فیصور جوان کے حق میں دیلہے و دومرے باب بین بر بحث ہے کو مفرت عمرات فران سواد فا تھیں بر تعین میں بیدی بین ارض سواد فا تھیں بر تعین میں میں بیدی بین ارض سواد فا تھیں بر تعین میں بیدی بین ارض مواد فا تھیں بر تعین میں بیدی بین ارض میں بیدی بین بر تھا، مکاؤں و غیرہ پڑیکس نہ تھا، دوکاؤں پڑیکس ہو تھا ہو تھا، دوکاؤں پڑیکس ہو تھا ہو تھا کو تھا کہ دوکر پڑیکس ہو تھا ہو تھا کو تھا ہو تھا

اسی سلسلے ہیں ایک باب اُن روایتوں پرہے ہو عراق کی گرائی پر ہیں اور بعد بیان ان کی تنظیم کے ضعیف قرارویا ہے، اس کے بعد منا قیب عراق اورا بل عراق کی صفات کا بیان کیلیے، عراق کی اب و بَوا کے اعتدال کی تعریف ہے، ایل عراق کی عقل واظاق کی تعریف ہے، اس کے ساکنین کی قدمت مردث کا بیان ہے، فرناتے ہیں کہ محد تین بغیرہ بعنوہ کا دامن و فری صرف اور کذب روایت کی شہرت سے بال ہے، بخلاف ایل کو قد و فراسان کے کران کے احادیث موضو صدادر اسانیو مصنوعہ پر جلدوں کی بلدیں اکھی گئی ہیں " ایک تو راسان کے کران کے احادیث موضو صدادر اسانیو مصنوعہ پر جلدوں کی بلدیں اکھی گئی ہیں " ایک تول رکھا ہے " عیام مجازی اظافی عراق فائن نیا کا تو ایک می تول کھا ہے " عیام مجازی اطعوا تی فائن نیا کا تو ایم ہو اور ان فائن نیا کا تو ایم اور اسان کے موقو ہوں آور ماری و نیازہ کا اور ایک اور میں کر می باور تھی۔ سے محل آتے تو سازی و نیازہ بیات ہے، یوم جو بافراد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اہل مشرق کے ایک بن کا تا کہ اس متا کی کا قدیم نام بغداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اہل مشرق کے ایک بن کا تا کہ ایک بن کا تا کہ اس متا کی کا قدیم نام بغداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اہل مشرق کے ایک بن کا تا کیا ہا کہ بنداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اہل مشرق کے ایک بن کا تا کے کا اس متا کی کا قدیم نام بغداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اہل مشرق کے ایک بن کا تا کہ اس متا کی کا قدیم نام بغداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اور میں کو کرتے کی اس متا کی کا قدیم نام بغداد کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے اور میک کے کہتا اس متا کہ کا تا کہ بنداد کو حدال کی دیم تسمید یہ کھی ہے کہتے ایک بھی کے کہتا ہے کہتے کہتا ہا کہ کہتا ہے کہتا ہے

تنا ، داد عین عطید این بن ویونا کا بخشا بنوار اسی الته اسکه زلم فی بن فقها داس نام کا است آن کود ، فیار اس نام کا است آن کود ، فیار اس نام کا است آن کود ، فیار اس نام کا است آن کود ، فیار است از بار دل کی گری تاخیر ، فیار کورت اخیر ، فیار است کورت نام کا افغا فیرات که معتمی به به ایک می ایک می کورت این اس می جندی کا نفظ فیرات که معتمی به به ایک می کورت می ایک می کورت می ایک می کورت می کارد تراس می باد کورت می باد کی این کیا به اورد آف ایک آدمی کانا کی دار می مورت می نام بندا و تناس نام کی ایک می باد کی این کیا به اورد آف ایک آدمی کانا کی دار می می باد کی کرام ت در تنی ا

منصور نے جس موقع پر مدینة الت آل آباد کیا و ایل اہل بنداد کا ایک مزرم تھا جس کانا ) المبت تھا ساتھ آدی اس کے مالک مقط بر مدینة الت آل کو معاوضہ دے کر دضامند کیا اوراسی مقل پر نیاشہر آباد کیا ، چوکہ یشہر د جل کے کتا ہے بسایا گیا اور د جلہ کانا کی واوی التّ لما کی و تھرال لا کھا ۔
اس مناسبت سے سنہر جدید کانام حدیثة الت لم کو کھا گیا۔

ہے اس بجد میں اجنام س کا زمان مدینة السّلام کی بیاتش اس کے دروازے مساجز کیل امقار انہریں ا وغسیر۔

ان مقابر کے بیان میں بوعلمار وصلحار کے نے مخصوص تھے جداگا دمشقل باب ہے استبہاؤل مقابر ترایش کا بیان ہے ہواگا دمشقل باب ہے استبہاؤل مقابر ترایش کا بیان ہے ہواگا دمشقل باب ہے استبہاؤل مقابر ترایش کا بیان ہے ہواں حضرت موسلی کا قل مقابر تھا دیمی مقا کی اب کا قلین ہے) ابوعلی گلال کا قبل کیا ہے ، ما همتی امر فقص ت قبر موسلی بن جعفی فتوشلت بدالا سہل الله تعالی فی ما لھوٹ کے توسل سے دھا۔

ما لھوٹ میں بھوکو کی مشکل بیش آتی اور میں موسلی بن جعفر سکی قبر بیا طفر جو کر ان کے توسل سے دھا۔

کرتا تو اللہ تماسے میری مراد برلا آ۔

باب حرب کے مقرب میں الم احدین صبل اور مضرت بشرط فی مقون تھے اسی بیلسلے میں الم احدین صبل اللہ وروایتیں ہیں الم احدین صبل اللہ و فات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ جرقبر پرایک قندیل دوت ہے ، بوجھا یہ کیا ہے ، جواب بلا " تم کو معلوم بنیں! الم احدین صبل کی الدیکے سیالے میں یہ قبری ہُولاً ہو تی ہیں ، جوعد اب میں تھے ان بررهم فرایا گیا ، خاکسا رکہتاہے کہ جواندو الم کا استقبال اسی شان سے ہوتا ہو تھا ، رضی اللہ تفال عند ،

دومری روایت حفرت بشرطانی سمک و صال کے متعلق ہے ، ایک رادی کابیان ہے کئیں سفے لینے ایک بڑوسی کو بعدو نات وڈ کے پہنے ہوئے دیکا ، استعسار پر کہا کہ ہائے قبرستان میں بشرین الحارث وفن ہوئے ہیں،اس بیلسلے میں تماً ) اہلِ مقبرہ کو داو دوعتے عطابوستے ہیں ، قدّس سراہ۔ حضرت معروف کری می قرباب الدر کے مقرب میں متی اس کی نسبت تکھاہے، قدید معی دف الکوخی تجی ب القضاء الحواج - شوم تبہ قل جواللہ پڑھ کرجود عاران کے قرکے قریب کی ا مقبول ہوتی ہے۔

کے دارت فیر کے موفق پر زائرے کے نیستا اور میت کے میں دوار کرناسونی ہے ، چاپ اس میسونی کیزت روایتیں کہتے ہوئے ہیں مناسلہ کا ایک کوئی ہے ہیں جائے ہیں ارائے فیج کی بنار پر نامی اس واقع کی گؤت ہے ہیں اور شیخ موسون کی کوار تقلیدیں بالے کے کشید کی بی اور شیخ موسون کی کوار تقلیدیں بالے کہ دور کے بیش طائر ایل حدث بی اس واقع کو تحت لئے بری اور تا ہیں ہوئے ہیں۔ ما انکون کو تحت کوئی ساتھ میں اس واقع کی تحت النواز کی اس منافر کی سند کو میچ بیٹا ہے ۔ اور فور ما فطاف کی کہتے ہیں۔ ما انکون کوئی احتیاری کوئی سند کو میچ بیٹا ہے ۔ اور فور ما فطاف کی کہتے ہیں۔ ما انکون کوئی احتیاری انتواز کی انتواز کی اس منافر کی سند کو میچ بیٹا ہے ۔ اور فور ما فطاف کی مرسے کی متیت نام اعتم ورضی احتیاری نیز اور متا کی فعدا کی وقت کی مسلم میر کی ایس واقع کی منافر کی کہتے ہیں ہوئی کہتے ہیں ہوئی کی مسلم میر کی ایس واقع کی متا اور کوئی اس کوئی اس منافری کی کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہتے ہوئی متا تو اور کوئی متا تو اور کی کہتے ہیں کہتے ہیں کہتے ہوئی کہتے ہیں کہتے کہتے ہیں کہتے ہ

یر بیانت جندا ول کے صفر ۱۲۰ میک چلے جاتے ہیں اس کے بعد مداین کا ذکر ہوجہ قرب نام آ آ ہے ا ذکر مداین تفریب ہوجا آئے محضرات سمایہ کرام رضی اللہ عنبے کے ذکر کی جن کے تدوم سے مداین مشرف مؤا ان حضرات کی تعدادہ کیاس ہے ، اسی شرف کی دجہ سے مداین کا ذکر دیگر قصبات متصلہ بندار مشلاً فہروان ، اقبار وغیرہ سے پہلے کیا ہے۔

سب سے اوّل وَكرہے حضرت اميرالمؤمنين علي فق كا اسب سے اَفر ميں عبد اللّذ بن الحارث كا اور فرين عبد اللّذ بن الحارث كا اور فرين بعد اور في الله من معالية كو وَكرمبادك كَ اَلَّهِ مَا اور فرين المعالية على معالي كي آرثابت منس -

حقرت علی تھے دفن کی بحث بسیط ہے، راوی نے الم الد جعفر محد بین علی (اماً) با قرام سے پڑھا کہ حفرت علی کماں دفن ہوتے ، تو کہا باللکو فقہ لیاقہ و قدا غیق عنی د فذہ اکو قریب شب کوادر تھے۔ ان کی قبر کا طال نہیں معلوم ، محد بین سعد کی روایت ہے کہ کو قد میں مسید جا محارکے قریب تصر الا مارۃ میں وفن موسے۔

عبدالملک را دی کابیان ہے کمیں وافظ الوقیم کے پاس بیٹھا تھا کہ کچھ وارد واں سے گزرے ،
میں نے کہا یہ لوگ کہاں جاتے ہیں، کسی نے کہا علی بن ابی طالب کے مزار کو جاتے ہیں، حافظ الوقیم
الا میری طرف مخاطب جوکر کہا گئ ہوا نقطہ ابن الحسن الی المذب تھ ، یہ لوگ کا قب بیٹان کو
ان کے بیٹے صن تھے میں منتقل کر دیا ہے ، متر یک کا یہ قول حدیث بنوی میں ہے ، نقلہ والله الله الله بندہ والله حسن بن منتقل کر دیا ، اس مضمون کی اور متعدد

و بقد عامقید عظامی ان کاشفاد به - جنا پیمستندک میں حاکم نے ان سے کفرت روایش کی جن اورجا بھاان کی وافات کو میچ کیا ہے اور اس میں واب بھان کی وافات کو میچ کیا ہے اور اس میں واب و اس میں واب میں واب و اس میں واب میں میں واب و اس میں و اس میں و اس میں واب و اس میں و اس میں و اس میں واب و اس میں واب و اس میں و ا

روایتس میں۔

ما نظ الونیم سے خطیب سے دوایت کی ہے کہ الوجو فرالحضری مطین اس کے منکر تھے کہ جوہ نوعی قبر کوسف کی بلندی پر ہے دہ صفرت علی خس کی قبر ہو، اور یہ بھی کہتے تھے کہ شیوں کو یہ معلوم ہوجائے کر قبر کس کی ہے تو دوسنگسار کر دیگئے، یہ قبر میں شعبہ کی ہے، اگر یہ قبر علی تاکی ہوتی تو تیں اس کو اپنا کمیا و مالوی بنالیتا۔

حفرت ابن مسعود کم اعلاق اسلامی کی دست کائیک داتھداس زمانہ میں سٹیع برایت بن سکتا ہے علقہ اور استے میں ایک بی سلامے علقہ اور بیں کہ میں عبداللہ بن مسعود استی مالیت کا داستے میں ایک بوسکتے میں ایک بی ساتھ برایا اسکے موسکتے میں ایک بوسکتے ہو ایس کئے توجوسی دوسر کے ہوئیا اسکے برجا کہ است برجا کہ کا مستود تھے ہو ایس کئے توجوسی دوسر کے دار سستے برجا کہ اس داستے برجا کر اس سے بلے ادر سلام کیا اور فر ایا ان الفقی بتحقہ الدوسلام کیا اور فر ایا ان الفقی بتحقہ کر اس میں بینے کشادہ ہوجا تیں ۔

تراجم اسمار كأم كاؤكر مالك يرخم بوسفير كآب ليفر موضوط كاطرف ريوط كرتى بيد اورابل بغاد كا ذكر شروط بوتاب وخطيب تصفح بن د

\* اس سلسلے من منفار اشرات ، گرار ، قضات ، فضار ، عدیمن ، قرام ، رُفّ و ، مسلمار ، متاوین ، شعرات ابن رینه استفار کا خودس ، ابل دینه استفار سعده مرادین جرد ان پیرا بوست یا دومری

جر سے آکرویاں یص ان کا بھی: کرے ہو بغراد چھوڈ کر دومری مگر فوت ہوئے دو ابھی مزیوری ہو كى وَاجِع قريب بن ساكن عقع يا و فإن آكرينينه ان كى كنيت؛ ان كا نسب مشهوروا قبات محسب؛ اخباريك، مرة عرامًا ميري وقات احالات بقدرايني معرفت وعلم كے درج كئے مين اسى كمساتيدان كمتعلق تنا و تقر ودَّم و قد طرَّا ثبول ور داود تعديل وجره سكيوا نقاظ مخوط مي دولعل كرفية بين أدرج د فبي مم كرات لموظم ماكم مللب إساني واصل جوسك ابض اوقات كسى يلند إيكاب من كوتى الم منهمون فطرسه كذرا دومرسه وقت الماش كياء بهت وقت حرف كيا ، زيلا ميمور ويا مال كرضرورت وحاجت باتى رى اسى لية حروف تهيي كي ترتيب اختيار كي4 ام مادک سے برکت مامل کوفے کے لاؤے اول ان ماجوں کا ذکرے جن کا آ) محد تھا اس کے بعد حروف تہنی کی پایندی کی ہے، اسی منتس میں مافظ تینٹی کا قول نعل کیا ہے کہ طالب مایٹ یہ لازم ہے کہ سب سے اوّل لینے شہر کی کتب حدیث اور ان کے مؤ تیفین کے طال سے آغاز کرے وال کی جم یں ملکہ تامر بہم بہنچائے جس سے صحیح وسقیم وغیرہ کی معرفیت اللہ حاصل مو، اس کے بعد ووسرے شهرول كولي رجالِ تذکرہ کے مالات کے ضمن میں بڑے بڑے بطمی د قالق ومباحث مجتدار ومحد مانہ توت الے ساتھ حل ہوئے جلتے ہیں، جن سے علار استفادہ کر سکتے ہیں اکاش البر مطبع مطالب کی فہرت عُ رِبْ رُسِكَة مِنْ مِنْ إِدَبِ مِن بِونا عِن ا ہم مبارک سے مستی مثنا ہمرکے ٥٥ و اتر کرے تین جلدوں میں آتے ہیں، پر تھی جذا حرامی شاہر سے شروع ہوتی ہے،



# ابوحنيفة النعان بن ابت

النفان بن ثابت ؛ وبوطنيفه حيى المم اصحاب الآي، فقير إبلِ عراق وانس بن الكرام كوديكا.
علامين ابي دباع ، تا في مولا بن عمر ، حاوين اليسلطان ، مشام بن عود ، علقه بن مرثد وغير بم سے
ساعیت حدیث کی، عیدالندین المیادک ، و کیج بن الجرائ بیزید بن فادون ، ابو پوسف القاشی ، محد بن حسن
و قير جم نے اُن سے دوایت کی ،

نسب کی بابت منجلہ دیگر مخلف روایتوں کے الم) صاحب کے پوتے اسلیل بن حاوی روایت ، کرم بینائے فارس سے بین، تلامی نے کہی ہم کومس نہیں کیا، داہل البیت اور ی با فی البیت، مثروانی ، ولادت منت میں ملیرمیا نہ تد توش رو، خوش لباس ، عطر کا استعال کینزت کرکے مرکان سے برآ مرج پیضامعظم ہوجاتی ، تیک معبت ، برٹ کرم کرنے والے ، اپنے بھائیوں کے ولی خموار ، فوش بیاتی بیں فات ،

شيرين آواز؛ بلندېمّت،

علم افقہ خاص کرسسکھی، حا دہن ابی سلیمان کے صفۃ درس میں ان کے سواکوتی اوراکتاد کے سامنے مربعی ان کے سواکوتی اوراکتاد کے سامنے مربعی ایک اورقع پرائینی جگدان کو میٹھاکر حادیا جرگئے ،یہ لوگوں کے سوالون کا بواب مینے نہیں ، الیسے مسللے بھی کہتے جواکستاد سے ناکستا دکی والیسی پر مسائل خرک

لى داخي بوكر خطيب بندادى مداراك المساحبة كمال من بيرك مثل الصفي الكصيب مضمون وفي من خالي مال كمناسية فين القياس المواقية الم المنطقية المستعلق المناسية في المنظرة المنطقة المناسية المنظرة المنطقة المن المنطقة المنظرة المنطقة المن

ا فدرت بن بین کے جو ثنا تاریح ، اُستاد نے جائیں سے اتفاق کیا ، بین سے اخلاف ، شاگرد سے تشم کو ۔ کہ سادی عمر حاضر رہوں گا، چنانچہ اُستاد کی وفات تک ساتھ ہے ، گل زارتہ رفاقت اٹھا دورس تھا اُستاد کے بیٹے اسلین کہتے ہیں کہ ایک باردالد سفر میں گئے اور کچہ دی باہر ہے ، وائیسی پر میں سفے پوچھا اَبادان ! آپ کو سب سے زیادہ کس کے ویکھنے کاشوق تھا د ان کا خیال تھا کہیں سے بیٹے کے دیکھنے کہنا آیہ صنیفہ کے ویکھنے کا اگر یہ ہوسکنا کہ میں تجھی نگاہ ان کے جہرہ سے ندا تھا توں تو ہی کو تل

محدین ففیل عابر بخی سے روایت کی ہے کہ الوطیف نے بیان کیا کہ میں امیرائٹومنین خلیفہ والوجیش، منصور کے پاس گیا تر بچھا تم نے بلم کس سے ماسل کیا، میں نے بھا جاد سے، انصول سے ابراہیم بخی، سے، انھول نے تر بنین الاطاب، عنی تنبین ابی فائب، عبداللہ بن سعود ، عبداللہ بن عباس سے منصور سے مئن کر کہا، توب خوب، ابو خیفہ تم تے بہت مقبوط علم حاصل کیا، وہ سیسے سب فیتبین و فاہر بن سے، سبب پراسٹری درگود۔

عبادت من على المسترين بهارك كاقول ب كريس الا كوفر بهنج كريو بهاكد كوفر والول بين سب عند أود بهنج كريو بهاكد كوفر والول بين سب عند أود في من الدونية والما أمان المان ال

زیاده پارسانیس با یا ، حالانکه ورون سے مال و دولت سے اُن کی آزائش کی گئی د اپنے زائد میں المان ملا ملا ملا می کے سیسے زیادہ عائد و پارسا ہونے کی تاثید میں اور بھی متعدّ و قول خطیب نے نعل کے میں ،

سفیان بی تبیید کا قول ہے کہائے وقت میں کوئی آدی کہ میں او صفے بنے ارادہ تماز پڑھنے والاجسیں آیا ؛ اُن کا یہ بھی قول ہے کہ وہ نمازاقول وقت اواکرتے تھے۔

اورمنین کا قول ہے کہ میں قیام کر کے زائے میں رات اکی جیں ساعت میں طواف کو گیا اور منیفر اللہ اور منیفر اللہ اور منیف اللہ کا قول ہے کہ کرنٹ نماز کی وجہ سے اور منیف اللہ کو فول ہے کہ کرنٹ نماز کی وجہ سے اور منیف اللہ کو فول ہے دو تر کا کہ نے سکے سکھے۔

شب بیاری قرآن خوانی مینی براد به الا به کا قول بے کرمان ابو حضف الا بنا مراللیان ، ابوضف التی برادی قرآن خوانی الموسیف التی برادی که ابو منیف شب بیاری که اسری عمرو کا قول بے که ابو منیف مین نازین ایک رکعت بس اورا قرآن ختم کرنیے تھے ، ان کے گریہ و ذاری کی کواڈ سسئر بڑوسیوں کورجم آنے گذاشا ، ان کا یہ بھی تول ہے کہ یہ روایت معنوظ ہے کہ انتھوں نے جس مقام پروفات باتی ، وال سائت مجراد کلام مجد متم کے تھے .

مسعرین کدام کا قول ہے کویں ایک دات مسیدیں داخل ہو الدکسی کے قرآن پڑھنے کی آواز کائ میں ا ان جس کی مشیرینی ول میں اثر کرگئی، جید ایک منزل ختم ہوئی تو مجھ کو خیال ہو اگداب رکوی کریں گے، خول سنے ایک تباتی قرآن بوٹھ دلیاء نصف ختم کیا واسی طرح پڑھ مصنے مہے کہ کلام مجید ایک رکھت میں ختم مراج ہو ۔ ا قرآن بإهاب ممان وفان و تتم داري مسعدين مبيخ اوران منداد

منج کی افران و پري -

مِن مِد بن المميت بوير كر يدو لوكون بن سے بن و وكان من بينياولان أس كيت بن كر العضة كدول مين الشد تفافي كاخرت شديد عقاء أيك رات المام في عشارك خاز مين سورة الوازازات براهم الوطيقة ع جاعت ميں بتھے ، جب نازختر كركه آدى چلے گئے ، توئي سے ديكھاكه ابوطيقة كريس عرق بیٹے ہیں ہنتیں جاری ہے اس نے ول میں کیا لیکنے سے اُ تصابی وان کے شغل میں خلق افراز نہو ہوتا کے تنديل روشن عصور كرمين بيلا أيا اس مين تبل تصور المصااطلوط فجرك وتت جب من مسجد من بيمراً باتو مِن في ويكاكد الوصيفات اين واره عي يوف كفي عب اوركد ميد من مامن يجن عي بدا فقال خاراً خيرخيرًا ويأمن يُزن ببيئة ألى وري شيّ شرًّا، اجرالتّهان عبداكمن الثارومايق بمهامي المتوء والدخله في سعة وجمتاك المازر بحريك كالحاملة في العام الويك ويقابع برا لا كابر میے والے اپنے بندہ فعان کو آگ سے اوراس کے لگ بھک غلاب سے بھا تیو ، اوراسی رحمت کی فضا ين داخل كيمية المين في اذان وي. آكرديكا لو قنديل روشن حتى الاروه كعرف بوت عفي مجة ويكه كركها كما أنديل ليناجا جقاء والمين في كما ميج كا ذان شب حِكامُ كما جود يجعل اس كوتيها أنه يد یه که زمین کاستنین بره حین اور بیله گئے و بن سے تکبیر کہی تو بناعت میں شریک میتے و سالنے ساتھ میچ کی نماز اول منتب کے د ضو سے پڑھی۔

القائم بن معن كابيان بيكراكي وات الوصليفروسة نازمين يرابي برامي وبل الشاعة

موعن هم والسَّمَّاعة الدهلي وأمنَّ بكران كا وعده قيامت برب الورقيامت برطى آفت اور بهبت تُنْ بيء تمام رات اس كودُمِراً في نيم الورتئيكسة وفي سرور قي سيد.

عبادتِ مثب اور کڑام اللہ کی ملادت سے متعلق خطیب نے اور بھی بہت سی روایتیں لکھی ہیں' خود سکے لئے او بر سکے بیان کافی ہیں میہ بھی خیال ہے کہ ہم بہت ہمت مرد و ول ان کو لینے حال پر قیاس کرے مبالغہ اور ہے وصل تصور نہ کر میٹھیں۔

تیس بن مین کا قول ہے کہ ابوطنیفہ تہ پر ہمیڑگار افقیہ اسمبود خلائق تھے ابوان کے بال الخالے جا آباس کے ساتھ ہوت ساسلوک کوتے ابھاتیوں کے ساتھ کھڑت اصان کوتے انفی کا قول ہے کہ ابوطنیفہ آبل بخارت بغداہ بھیج کرکے شہوشہ الی کوفہ سنگولئے اسلانہ سنا فع جھے کرکے شہوشہ کھی تین کے لئے ضرورت کی چیزیں فریدتے افراک اور لباس غرض جلہ ضروریات کا انتظام کوتے اس کھو تین کے لئے ضرورت کی چیزیں فریدتے افراک اور لباس خرص جلہ ضروریات کا انتظام کوتے اس کھو تین کے اس بھیجے کی اس کوفرج کرواور سواستے انٹیش کے کھو نہیں کو تین کرواور سواستے انٹیش کے کہاں کہ بہتے کے اس کوفرج کرواور سواستے انٹیش کے کہاں کہ اور بین دور ہوئے اللہ میں سے تم کو کہا نہیں دیا یہ انٹرق کا مقالے معالمہ میں جھے بغضل ہے انٹیش کی توان تھا کی میں میں دور ہوے کی قوت کا کیا وظی جو اللہ میرے افراک تھا ہے۔ انتظام کو بہتا ہوئے کہ جو انٹر بختے اس میں دور سرے کی قوت کا کیا وظی جو اسکا ہے۔

الويوست المحالة الموسقة المحالة والمعتبقة مرسال كالعاجة بورى كرتے تھے الوطنيقة ورادكي عليه المحالة عليم الموية المحالة المحال

امانت وارئ مُسَلَّم تھی، و کھے کا ق ل ہے کہ ، کاف والله البوجيلفة عظيم الا مانت و کوئی الله فی قلبہ جليلا و کبيرًا، والله البوحليقة بينے اين تصاء الله الله کی جلائت اور کبراً تی ان کے دل میں بھری جوٹی تھی، ان کا یہ بھی قول ہے کہ جب ابوصیفہ اسے بال سیجن کے لئے کیڑے بناتے تواہ تیمت کے برابر صدقہ کرفیتے ، اور جب خود نیا کیڑا پہنتے کو اس کی تیمت کی برابر شیوع علم کے۔ لباس تباركيات مجب كها كا سامن آما قوا قرل اين خوراك كى مقدار سے دونا مكال كركسى مما ج كورية صفائی معالمهاس واقعهد معنوم بوگی اید بارکیرے کے تعالوں میں سے کی تعالات نقص تصاملينے ستريک حفص کو جايت کی کرمب پر تھان سجو تو اس کاعيب جنادينا، وه جُمُول گئے ، سامنے تھان پک گئے ، یہ بھی یا دند را کے عیب والا تھان کس کے با تھ فروخت کیا ، ان کڑھوا بِوَانَوْ سائے تھانوں کی تعمیت خرات کردی، خود مفص کے بیٹے علی نے پدروایت کی ہے۔ ابن صهيب كاقرال بي كه الوصيفة اكثريه الشعار يوم عاكرية تحديد عطاءةى العين خبرش عطائكو وسيبة واسع يرجى وينتظس انتم كدور مأتعطون مَتُكُو والله يعلى بالزمَن والاكدر عرش کے الک کی تجشش تھاری مجتش سے بہڑے اُنس کا جود بہت وسلع ہے کرسیاس امیدوار ومنتظرین، تهاری نیشش کرتها داحسان جنانا کدر کردیتا ہے، الله تعالیٰ کی عطا میں نہ ا وسان كعناب مذكد ورت.

د فور عقل إزير كي اور اليه عنوان خطيب في مشقل قائم كيا ب عبداند بن مبارك في سقيالا الم تعلق المائم كيا ب عبداند بن مبارك في المرابعة المر

ہیں : میں نے کہمی ان کوئس کی غیبت کرتے ہنیں مشندا : واللہ الیوصیفہ ہمی عقل اس سے بڑھ کرہے ا کدوہ اپنی ٹیکیوں پر ایسی بلامسلط کریں جو اُن کو فٹا کرشے۔

عنی بن عاصم کا قراب کداگر انر صنیفنه کی عقل دوئے ذمین کے اوسے اومیوں کی عقل سے تو فی جائے ہے اور سنیفر سے کا ، خارجہ بن مصحب بنایک مو تیج پر الوسنیفر سے کو کرکے سے تو فی جائے میں کیا کہ بیں ان میں تین یا جارعا قل بیائے ، ان میں سے لیک سیاستے میں کہا کہ میں ساتے میں ان میں سے لیک ابو صنیف سے میں ان میں سے لیک ابو صنیف سے دیا وہ ابو صنیف سے میں کا قول ہے کہ میں ساتے بہت آدمی و بیکھے کسی کو ابو حنیف سے دیا وہ ا

ما قل ، زیاده فاضل اور زیاده بارسانیس بایا محمد بن عبدالله الضاری کا قول بے کابوطیفہ سے کی عقل ان کے کلام ، اراده ، نقل و حرکت سے عیال ہوتی تھی اکان ابو مشیقة بدبین حقله من منطقة ، ومشیقة ومن خله و عن منطقة ، ومشیقة ومن خله و عن منطقة ، ومشیقة ومن خله و عن منطقة ،

ایک بار ابوصنیف خلیف منصور کے پاس گئے ، حاجب برجھ نے دجیں کوان سے خالفت تھی کا ابو صنیف ہ حاجب برجھ نے دجیں کوان سے خالفت تھی کا ابو صنیف حاجم بین جو خلیفہ کے داوا عبداللہ بن عباس کی مخالفت کرتے ہیں ان کا قول تھا کہ تسم کی کر دنسان آگر ایک دن یا دوون کے بعد استفار کرتے توجا تزہبے ، یہ کہتے ہیں کرہنیں وہی استفار جا گز بوگا وقسم کے ساتھ ساتھ کیا جائے ، ابوطنیف کے کہا البرالمق منین الربیع کا خال قالم یہ ہے کہ آپ کی فوج پر آپ کی بعیت کی با بندی بنیں اس لئے کہ وہ آپ کے سامنے عبد کرتے ہیں المحد جا کراس سے استفار کرفیتے ہیں البندی بنیں اس لئے کہ وہ آپ کے سامنے عبد کرتے ہیں اور کہا دیکھ آپ کی فوج براخون اور کہا دیکھ آپ کا ابوطنیف کا ما بان کیا تھا ، تیس نے تم کو بھی بھا لیا اور اپنی بیا جا اور اپنی اور اپنی بھی بھا گیا ، اور اپنی جا گیا ، اور اپنی بھی بھا گیا ، اور اپنی بھی بھا گی ۔

عبدالله بن البادك كا قول به كديس من حسن بن عاره كو ديكفاكه الوصنيف كركاب عندالله بن البادك كا قول به كديس من عاره كو ديكفاكه الوصنيف كركاب عنائد موت كوف المنان بنين ديكفاك جوفقه من تم سع زياده والله بهم في النظر بديا زياده صابر بوياً أود حاضر جواب بوي في ليف وقت كريستم بيشوا بوي تم يرجواعتراض كرت النظر بدياً زياده صابر بوياً أود حاضر جواب بوي في ليف وقت كريستم بيشوا بوي تم يرجواعتراض كرت المسادمين ومعاسد بين -

و و مرتبہ ایوسیفہ و فی کی حفاظت پرجسانی تخلیفیں برداشت کیں، اوّل مرتبہ بنوامیہ کے ذشافے میں ، جب ابن بہیرہ عابل کو فرسے کو فرکی تصار کاعبدہ قبول کرنے بران سے اصرار کیا، انکارپرسو کواٹے کوئے ، بالاً فر چوڑ دیا، ہرروز دیش کوڑے مالے گئے ، ایک دن کواٹے

تَقَعَ كَ وَمِدَان مِن روحَ " حَيْوتْ كَ بعدرو في كاسب سي ليزيوجالو كالأجماكواني والدوك مة کا خیال آیا جو کوروں سے زیادہ ایزادساں تھا ، بس پررویا ، احدین حینیل اپنی مصیبت کے بھڑے أبوحتيفه ع كى مصيبت كا وُكركه في دوسته الدان كرفته رحمت كي د عاركه في وومرى مرتبه خليف منعز الله الله عبد الك تبول كولية بقداد كليا واوراص ركيا والوصيفه الكاركية بع وظيفرك كاكركياك كرا بوڭا التھوں نے الكاريشىم كاتى بەيمى كرربيزا، ماجب بهيج كے موقع بارك كر الوصيفية امراكة مينن باربارقهم كماتے بين المحرمين تم الكاريخة جاتے جون جواب ديا امر المؤمنين كوقسم كانفاره ويربنا بجرسه زياده آسان بيء بالأفر منصورسة قيد كاحكم ويديا مودان قدين ايك وان بالريع فراكش كى الخصول في كما اصلح الله المراطق منا ما الاطلاقة خدا اميرالمو منين كا بعلاكوك من عبدة تضارى صلاحيت بنين كمتا ، منصوري كما تم جعيك جواب یا خو دامیرالمؤ منین نے میری تصدیق کر دی ، که مجھ کوجھوٹا کیا ، اگر میں فی الواقع جھوٹا موں آ عبدة قضارك قابل نبيس ادراكر سيابون تويس كمديكا كرمجه من يرصلاحيت بنين استعبورت یر مُستکر بھر تیدخانے بھیجدی<sup>ا،</sup> اسی تیدخار میں چھردن علین ریجرت مصلصم میں وفات اِنی *، مُشربرس* كى عريقى " ابن جرسج " من خبروفاك بشنكر امَّا يقد يرضعي ، ادر كها ايَّ عليه بُذهَبَ كيسالم أكوكي ققر الوصنيف اس كالجيم ستقل باب ب-

مدين در لانقو مالت أعد حق بظير العلو " كي تغيري صن بن سنيان سنة كما به كم وه ظِم الوصيف " كا عِلْم ب اورده مترة جوائفون ف احاديث كي كي ب، خلف بن ايوب؟ قول ب كرالله تعالى سے عِلْم محمد صلى الله عليه يونم كو بهنجا ، آب سنة صحابين كو بنجا يا، صحابه الله يد تابعين "كو تابعين ك يعد الوحنيف " اوراكن كا صحاب كو بلا ، اس بركو تى توسيش بويا ارائي اين غيية كا قول ب كرمرى آئكون الوحنيف " كامثل نهية يكا

ایک موقع پر عبدانفربن مبارک نے کہا ابوضیفه انتقاع کی ایک نشائی (آیت) ستھے۔ کسی سائیما میرکی یاشرکی کھا ظاموش مٹرکے ولسطے غایت اورخیرکے واصطراً بیت کالفظ استعل

عبدالله بن مسعود کے پڑوٹے قاسم سے کسی نے کیا کیا تم الوحنیفر شکے علا زومی واخل ہونا پسند کرتے ہوا جواب وہاان کی محفل سے زیادہ نیمش رسال کوئی مجنس بہیں ہے، حیاتم بھی جل کردیکھ لو، چنا نبچہ وہشخص ان کے ساتھ گیا، مجلس میں بیٹھا تو وہیں کا مور ہا اور کہا میں اس سے بہتر صحبت بنیں باتی۔

مسعرین کدام کا قول ہے ، کو وزیم مرت و آدیموں پر بھی کوسد (دشک) ہے ، آبر سے

براگ کے قصر کی وجہ سے اور حسن بن صلی پر اگن کے ذہر کی وجہ سے ، ابراہیم (بن زبر قال ) سے

دوایت ہے کہ ایک باریم مسعر بن کدام کے باس بیٹے سکے کہ ابو حقیقہ می وال سے گردیے ، تصویل می ایک مسعر کوسلام کیا ، اور جائے گئے ، کسی نے ، کسی نے کہا ابو حقیقہ می تدرج کر الویس ایس ترکست مسبعل کر بیٹ کر ات کرو ، میں سے ابو حقیقہ میں تدرج کر الویس ایس ترکست کرتے ، بول ابو حقیقہ میں کو جس کسی سے بحث کرتے ، بول ابنی کو خالی بیا یا۔

آبی کو خالی بیا یا۔

اسرائیل کا قول ہے کہ تعان اچھے آدمی تھے اکن سے زیادہ کسی کووہ حدیثیں یا در تغییر مجر میں فقہ ہے ، زان سے زیادہ کسی نے کاوش کی تھی ، زائن سے زیادہ حدیث کی فقہ کا کوئی جانے وہ تھا انھوں نے مدیثیں حاد سے یاد کی تھیں اور خوب یاد کی تھیں اسی لئے خلفار وا مرار و زرار سے ان کی عزیت کی ، جوشخص فقہ میں ان سے بحث کرتا اس کی مال مشکل میں پر نبخا تی ۔ مسعر کا قول تھ جو کو تی لینے اور اللہ تھے درمیان اور منیفہ رہ کی واسطہ کرنے گا ، جھے کو امیر ہے کہ اس کو خوف مذاہری اورائس سے احتیاط کا حق اوا کردیا ہوگا۔

عبدالرزاق کا بیان ہے کہم معمرے ہاس تھے کہ ابن المبادک بہنچ ، ان کے آت پر معمر کے آت پر معمر کے آت پر معمر کے اس کے کہا ، میں کسی شخص کو نہیں جانیا ہو فقہ پر الوصلیف سے زیادہ معرفت کے ساتھ کلام کر کئے ۔ اللہ سے زیادہ تیاس پر اور اور گول کے لئے نقہ کی را ہیں کھولنے پر قاور ہو ، دیس نے ان سے زیادہ کسی کو اس پر خالف بایک انڈر کے دین میں کو ق بات بے تحقیق داخل کریں۔ الوجع فر درازی ) کا قول ہے کو اس پر خالف بایک انڈر کے دین میں کو ق بات بے تحقیق داخل کریں۔ الوجع فر درازی ) کا قول ہے کو اس پر خالف بایک دین میں کو تب کی کو تب کے کہا۔

تفتیل بن عیاض کا قول ہے ، ایو صفیفہ سم د فقیہ شقے ، فقہ میں معروف ، پارسانی میں مشہولا برائے دو انترندا ہر صادر کوارد کے ساتھ بہت سلوک کر سفوالے ، مشب ہروز صبر کے ساتھ تعلیم میں معرف رہنے ، دامت اچھی گزار نے صالے ، خامو شی بہتدا کم سخن ، جب کوتی مسلم طلال یا حرام کا جس آتا تو کا کرستے ، دور ہرائیت کا من اواکر شیتے ، سلطانی بال سے بھلگتے صلے ، ابین صباح نے ابن کرم کی تعلیم فَقَيْلَ بِن عِيامَن كا يه فول اورزياده كياب حب وقت كونَ مسّله أن كے سلصفا آيا تو اس كهاب مِن اگر كونَ صبح مديث بهوتی تو اس كی بير دی كيت اگرچه وه صحابة آيا آبعين كی حديث بهوتی ور م قياس كيسقا وربيت اچھا تياس كيت .

ابر یوست کا قول ہے ، میں نے مدیث کے معنی یا مدیث کے نقبی مکات جانے والا ابو منیفہ "
سے زیادہ تبییں دیکھا ، ان کا یربھی قول ہے کہ میں سے میں مسلہ میں ابو صنیفہ "سے خالفت کی اور
عزر کیا تو مجھ کو معلوم ہو اکہ ان کا مزمب آخرت کی نجات کے واسطے زیادہ کاراً مرتما ، میں اکثر صد
کی جانب جھکٹا مال یہ تھا کہ وہ حدیث یعنی میں مجھ سے زیادہ بھیرت رکھتے تھے ، ان کا یہ مجی تول
میتا کہ میں ابو حقیقہ سے لئے لئے اپ سے پہلے وعار کرتا ہوں۔

مرا حاوین زید کا قول ہے کہ میں نے گارادہ کیا، ادر <u>ابوب کے</u> یاس رخصت ہوسے گیا، انصو یے کیا، میں نے سُناہے کدابل کو فر کے نقیہ ، مردصافی ابوضیف<sup>،</sup> اس سال ج کو آئیں گے، حب ان سے ملاقات ہو تومیرامسلام کہنا۔

ابو بحربن عباش کا قول ہے کہ سنیان کے بھائی عمر بن سعید کا انتقال ہو الوسفیان کے ہا اس عمر بن عباش کا قول سے ہم تعزیت کیلئے گئے ، مجلس آدمیوں سے ہم می ہوئی تھی ، عبداللہ بن ادریس بھی داہل سے اسی عصر من ابو حنیفہ مع اپنی جا عت کے وہاں پہنچے ، سفیان سان ان کو دیکھا تو اپنی جگر خالی کی انھوٹ ہو ہو گئی ہوئی ہوئی ہوئی ہو اپنی جگر اُن کو بھایا ، خود سامنے بیٹے ، یہ دیکھ کہ بھے کو سخت خصہ ایس ابن اوریس نے بھی کہ اُن کو بھایا ، خود سامنے بیٹے اپنے کہ آدمی منقر ق جو گئی اوریس نے بھی اس ابن اوریس نے بھی کہ اُن کو بھی کہ اُن کو بھی کے آدمی منقر ق جو گئی اوریس نے بھی اس ابن کے اس ابن بھی ہوا ، نیز میں سے کہا ہ ابن کے اوریس سے کہا ، آب سے ابن ایس ابن بھی کو بھی کو برا معلوم ہوا ، نیز سے ابن کے اوریس بنانہ کیا ہے ہم اوگوں کو انہ سند ہوا ، کہا ہے کہ کورے اوری کو انہ سند ہوا ، کہا ہے کہ کہ کہ اوریس کے اوریس اگریس اُن کے علم کے لئے اوریس کے انتقال آل ان کے اوریس اُن کے علم کے لئے اوریس کے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال آل کے اس وران کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کے اس وران کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال اوری کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کے اس وران کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال اوری کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال اوری کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال اوری کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے انتقال آل ان کی تعقید کے دول سلے کہ کھی انتقال کے دول سلے کا مقال کے دول سلے کے دول سلے کہ کھی کے دول سلے کے دول سلے کہ کھی کے دول سلے کے دول سلے کہ کھی کے دول سلے کہ کھی کے دول سلے کی کھی کے دول سلے کھی کے دول سلے کے دول سلے کے دول سلے کے دول سلے کھی کے دول سلے کے دول سلے کے دول سلے کھی کے دول سلے کے دول

اً اگر نقر کے لئے مذا تھتا قوان کے تقوای کے واسطے اُ شمتا داوی کا بیان ہے کہ انھوں سے جھکا ایسا ساکت کیا کہ جاب مذہن آیا،

الوصلية كا قول ميك من عن كسى عدت كوسفيان توري مسازياده فقيه نهين ديكها الم الوصلية أن السابق والم المرادة فقيه المرادة فقيم المرادة ا

ابن المبارك كا قال به كُوارُ حديث معلى جوا دررائة كى ضرورت جولة مالك مسقيان الدراية منيفرة كى ضرورت جولة مالك مسقيان الدراية منيفرة كى نظر تربركى من ان سع بهتر دورباريك ترب .
فقر من زياده بكرى جانى جه اور ده ان تينول من زياده فقيد بن ان كان الا توقد عوف واحتج الى الرأى فرأى مالك ويسفيان وابى حليقة وابو حشفة احسنهم واحقهم فطنة واغومهم على الفقة وهوا فقة الشلائه وا

محدین بشرکا قول ہے کہ میں ابو صنیفہ اور سفیان توری دونوں کے باس جاتا تھا ،
جب آبو صنیفہ کے باس جاتا ہو چھتے کہاں سے آئے ، سفیان کا نام سُن کر کھتے ، تم ایسے شخص کے
باس سے آئے ہو کہ اگرائ ملقمہ اور اسور زنرہ ہوئے قرسفیان کے مماع ہوتے ، جب سفیان سؤل کے جاب میں سُنف کو الو منیفہ سے کہ باس سے آیا ہوں ، تو کھتے تم ایسے شخص کے باس سے آتے ہوج دوستے زمین پر سنسے ڈیادہ فقیہ ہے۔

عبداللہ بن داؤد النزین کا قول ہے ، کداہل اسلام پر داجب ہے کہ ناز کے بعد ابو صنیفہ میں کے حق میں اُس حفاظلت کے صلے میں جو اُنفول سے سُنت اور تقریکی کے حق میں اُس حفاظلت کے صلے میں جو اُنفول سے سُنت اور تقریکی کی ہے ، وحاسے خرکریں۔

انظرین شنیل کا قال ہے کہ لوگ علم فقر سے خافل تھے ، ابو صنیف کی عقدہ کشائی آنشر تھے ،

منظیص نے جو تکا دیا۔

يجي بن معين كا قول سي كرمي في يحيى القطان كو يحت سناه ميم الله كانام ساء كرجمون زبولس مح

بم الوصنيفه و كادامة من سے اكثر چيز من اختياد كر ليتے ہيں و بھى ان كا قول يہے بن مين سے نعق کیا ہے ہم خدا کانا کے کر بھوٹ راولیں گے ، ابرصیفہ سے بہرائے ہم نے کسی کی بنیں إِنَّ واورهم في ان محاكثر اقوال اختياد كراتي بن السيخ بن معين كمترس كر تعيي بن سعيد د قطان ) فتو ی میں کوفیوں کے تول کی مانب جاتے تھے ، اور کوفیول کے اقوال میں سے الوصلیف كا قول ليتر منه ، اوران كرمعام ون بين سعان كي راسته كا آباع كرته يته-الم مثا فعي كح حسية بل اقوال فقد حنفي كم متعلَّق فقل كمة من الناس عيال على أبي حديقة في الفقه (رُدُ عَدْ مِن ابر منيق مَك من ع بن-من في الوصف من والم القد بس كا مأرأس افقهس إلى حنيفة. بوشخص فقد من متبح مول كالرازه كرت وه الوصنيفة كالحتاج ب-كان ابوحنيفة عمن وفق له ابومنين ولؤوس عشرك نقرس ك ساته موافقت نيشي گني سے. برشخص فعة سيتحشانياب اس كو التصفيعة « ادران كدشا گردون كادامن بجرانًا جاريت · اس لئة كدسارانسان مقدمين الوصيفة تركي محاج بس-يمنى بن معين كا قال ب كرمير من ديك قرأت من في قرأت ب اورقة الوحنية كي فقرب سقبان بن عيبية كا قول ہے كرميراكمان يہ تفاكر ودميزين كونے كے بل كے أو عرز جاتيں كى . مُروداً فاق يرجِعالَين ، حمزه كي قرأت اور الوصيفي<sup>م</sup> كيراتيه جعفر بن الربيع كا قول جه ، يا يخ سال من الوصيفة الله كماس رأ ، أن سعز يا ده خاموسش آدی میں نے منیں دیکھا، جب کوئی مسئل میش آنا اس دقت تھلنے اور سیل دریا کی طرح روان ہو حكم بن سِتًا النَّفِق سِيكسي في الوصيف كي نسبت التي يوهي تو أنضون ع كما الصية كسى كورسول الشرصلى المدملية ولم كقبل سي تهين تكالمة تصحب كك كدوه خوداسى وروازه سے نہ تکل جائے ، جس سے دور د قل ہوا تھا ، وہ بہت بڑسے امین تھے، ہائے سلطان نے جا کا کا اُن کھ

عَوَّا النَّهُ كَ كَنِيْنِ سِيرِد كرف منه النَّهُ كي صورت مِن وَرُون كي دفعكي دي المُتفول في الشاني عَزَّاب كويت العَدِّ كَ عَزَّاب كريت ركيا.

ابن مزاحم كا ولي عد الوضيفة اكثريه كمارت سق اللهم من ضاف بناصل دكاف قلویناً قد اقسعت له ، بارالنا بو لوگ جاری طرف سے تنگ ال بن مرا سے دل ان کیلے کشاوہ ہے۔ حسن بن زیاد اللولوی کا فول ہے میں فرایو صفح کو پر کھنے ہوئے گنا ہارا فول دلتے۔ اور ده بهاری قدرت کی بهترین صورت سع بواس سع بهتر بیان کرے اور بهم سع زیاده باصواب ويكع كا قول مع كرايك روزين الوحنيف كي إس كيا لذوه مرتجم كات بوت فوركر دم بھے کو دیکھ کر کہنا کہاں سے آتے ، یں سے کہا ، شریک کے ہاس سے ، کیٹ تکر سراُ تفایا اور یہ شعر پڑھے۔ ان يعسن و في فأنى غير لا تمهم فبلي ن الناس اهل العضل تركسنا فأعرلى والهومأبي ومأبهم ومأت اكثرنا غيظا بها يجب الرلوك مجديد حسد كرت بين توكين مين ان كو خامت تبين كرف كا مجم سيلي بهي انساء م سے ابلِ فضل پر صدرکیا گیاہے، وولینے حال پر قائم رہی، س لینے مال پر، ہم میں سے اکثر حالات ہِ عَنْد کھاکرم کیے ہیں، یہ بیان کرکے و کبیجہ ہے کہاکہ میراگمان ہے کہ شریک کی خرف سے کو ٹی یات ابرصنف مکے کان تک پہنچی تقی۔

ایک اور تول جو اس مو تھ کے مناسب ہے ہم آلی خطیب کے ایک دوسرے مقام سے داام الو یوسف کے ایک دوسرے مقام سے داام الو یوسف کے حالات میں سے ایہان مقل کرتے ہیں۔

را اله الدور والأوالي الواليسف وز قرجيد صاحب في الوطنية التهدة خطاكي وكيع سن بكا الوطنية كسول المحلية المسلال ورد وركي الما الوطنية كسول المنظاكية من والا أو المنظال الوطنية المسلال المنظال المنظال المنظال المنظل المنظلة المنظلة

جر ها المستخات برنا تب بان كرك بدخطيب عنوه اقال كعيم برنا تب بان كونقل كرف من به فطلات كم الله المنافعة المحلوث عن الاثمة المنقل المن وهؤالاء المناكورين والمحفوظ عندانقلة المحلوث عن الاثمة المنقل ابن وهؤالاء المناكورين منهم في ابن حنيفة خلاف والكوكلامهم فيه كنير المورية بنعة حفظت عليه يتعلى بعضها بأصول الترانات وبعضها بالغروع، غن اكروها، عليه يتعلى بعضها بأعول الترانات وبعضها بالغروع، غن اكروها، بمشيئة الله ومعتذرون على من وقف عليها وكري ساعها بأن اباحثيفة عنداناً معجلالة قررة اسواة غيرة من العلماء الذين دوّنا ذكرهم في خاناً معالم المناب واورد أاخبارهم وحكيناً قوال الناس فيهم على تبايتها والمن المهم على تبايتها والمناب الموق المنهوا بالمناب والمناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب المناب والمناب المناب والمناب المناب والمناب والمناب المناب والمناب والمناب والمناب المناب والمناب والمن

اس تہیدکے بعدا توال خلاف بیان کے گئے ہیں جودہ صفحات پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ امورشنیعہ جیسا کہ خود تحطیب نے بیان کیاہے بعض توان میں سے عقا مُدے معلّق ہیں ' جعض فرق ع کے متعلّق۔

عقالد كم متعلق حسب فيل اقوال بي-

يهودى المشرك التريق وبرى صاحب بوا اك سے كفر مصدورار توبدكوا في كتى مي

جهی، فنیق قرآن کے قائل اصحاب اوسیفہ کوٹ باتصاری ہونا۔ فروظ کے متنق حسیہ فیل اقبال ہیں،

نزوج عنےالتلطان تقیۃ کرتا ، زنا کا طلال کردیتا ، رہا کا طلال کردیتا ، خونریز می صلا کردی مشمن کی کساد بازاری کی مسللے بناالعیاس ۔

یا دا نهج سین کر بر صیر اسب کی سب غیر مفتر او بغیر مبتی استیب جی ا آن کے داویوں کا ماری کی آراز خوال کا در شد کی جدید در دار اور خور از اور خور میں

مرالت کی توشق تعلیب سے بنیں کی ہے ، یہ دو تول امر اصولاً لازم بن -جربول تبقيقي نظم المناسبه وعلاكم أأم صاحب ير بوجرعين كي لني بس اس موقع براكم تحقيق الا أن يرة الي جائة المحت كم وقويهويوسكة بن العقر وعقل العقى محت يرجه كر فود خطيب ال برمول کی ذهر داری ملینے پر تیار نہیں اجا ایجران کے فعلی کے تے مصر بہلے جو تمہید تکھی ہے وہ اس کی شاہرے و جرمیں نقل کرنے کی معذرت یہ کی ہے کہ جو تکر دوروایت کی گئی ہی اور تما علا کے متلق وہ موافق و مفالف امور کی نعل کرتے گئے ہیں ، اس لیتے ان اقوال کو مجھی نعل کرتے بن اسى كے ساتھ الم صاحب كى جلائيت قدركو لمنے بن اظام ہے كراگر فركورة إلا جرموں مر ے فراہیج باعقا الا کے متعلق ایک جرمت بھی ان کے نزدیک ٹابت ہوتی تو ہذا لیت تعد در کنار ای صاحب کی قدر بھی ان کے دل میں مزہوتی جاہتے تھی : اس کے علاوہ جرمیں تقل کرنے کے سا ما قاج بها ان کے ترویدی اقوال مجی نقل کرتے جانے ہیں اصالا تکہ بردیمیں تعدیل کرتے المراه الله العاكر إب تعديل ومناقب علم جوجكا تهاء مثلًا علق قرآن كي عقيده كه درايت ابياد أرسف بدرام احربين منبل كاير قول نقل كياسيء لوبعيم عند مأان ابأحديث كان بعة والقرآل عدوق، بليدزوك يا قول صحيح نبس كر الوصيف قرأن كم كلوق بوساة الله المناس كربعد والوسليمان، جوزجاني اورمعلي بن منعمر كاقول تعلى كيام مانك الوحنينة والالبولوسف والازفم والاعجز والإلحاس اميرابهم في القران والهاالكم ف الفرأن بشر المرضي وابن إلى دوّاد فهوّ ألاء سَأَنوا اهماب إلى حشفة وال دولور كا قول

منال باز الوطائية المساورة والمراجع والمراجع والمراجعة الماري عند الماري عند الماري المراجعة المراجعة

جنت ادرناد کے غیر موجد ہونے کی جرج انعل کر کے خطیب کیتے ہیں کہ قابل بالاسے معلوم موالم ہے کہ خودرادی ابو میلیع اس کا آمائل تھا ، ابو حنیفہ حن سے۔

امام احدين عنيل كى طرف جوجرة المام صاحب كذاب جوف كى منسوب بينية اس كونقل كم تكلفا بين كريجيل بن مُعين سنع بوجها كما كه آيا بوصنيقة ثقرين وآل نعير ثقة ثقة المجافيات أقد ير ثقرين ورم اقبل أن كان نعل كما بين اكان ابد حدادة ثقة الاجهاد عن بالفراجة الأسم سأجه نظام الاجهاد عالا بيحفظ والوصنية ثقر تقد وي مديث روايت كرته جوان كو بموليده جوتى اورج بخرى يا درم قرة واس كوروايت زكرته -

اس کے بعد ہم ، صوبی عدیث کی مستند کیا ہو ن سے اس مستلہ پردوشتی والے ہیں۔ کہ بینتی شیخ خاہر بٹنی صاحب مجھے البحار کی عبارت کا ترجہ طاحظ میں ہوجر بڑ بالا کا مواہد ٹ فی سند ،

شه ۱۵۱ احدی مبنول که این مستوس ۱۱) ایومنیفهٔ کی دریث نقل کی بت وظامفهٔ بیومستردیده ۵ ۵ مص ۱۳۵۰ اودا که مذت شاخه مشدکهیده امل احادیث مصیاک کشایت «اس نقابری کاگرده ان کرکتاب مجمیدتاتا کی مدیث کیون فتل کردند انجده بازارست رفعانی یہ واضح سے کہ یہ میز بعد کے کئے والے جوابات کسی حنفی کے سکتھے ہوئے نہیں ، سب غیر حنفیق کے ہیں ، ترجمہ للاحظہ ہو۔

" أنم ابرصنيفة " كى طرت اليم اقوال مسرب كف كمة بين بين مصان كي شان بالازم ، وه اقوال خلِق قرآن التحدد وياد وخيره بن الم كوخرورت بنين كدان ا قوال كے منبوب كرے والوں كے علم لين ويه ظاهر ب كرا مام الوحليف وم كا دامن ال سيسياك تفاة الله تعالى كان كوالسي مقر فيت كا ويناج سامے اُ ناق مِن بھیل گئی ، اور میں نے رُفتے زمِن کو ڈھک لیا ؛ اور ان کے مُرجِبُ فقہ کا تبول اُل انکی با كذامني كي دليل ب الراس مي الله تعالى كالمرخفي نه جويا ، نصف يا اس كه قريب اسلام ان كي ليد کے جھنڈے کے پنچے نہ ہوتا میہاں تک کہ ہائے زانے تک جس کو ساڈھے چارسو ہوں ہو چکے دو معلی موتاجه که کابی و میں بے تسعیا تھ کو اوبعیا تک کردیا ہے، ان کے نقہ کے مطابق اللہ کی عبارت ہوں ہے اور آن کی رہے تیر علی جور ج ہے اس میں اس کی صحت کی اوّل دوسے کی دلیل ہے : اور ایو میعز طحادی ف رجوال کے زمیے سے زیادہ انفرکو اوالوں میں ایک کماب مسلی یہ عقیدة الوصید " تکھی ہے يى عقيره ابل منت كليص وفاكسا يَشْرواني كِرَابِي كرعقا تَرْنسَنَى بَعِي اس كَا آيَدِ مِن مِيشَ كَا باسكتى بِيَّ بوأج عقامَرَى عاد عليه كمّاب ہے: اس مِن كوئى عقيدًان عقيدً ان مع الله عند ويومنس جوالوسنية كالمات منسوب کئے گئے ہیں، کھادی نے اس کاسب بھی مکھلیے کرکیوں وہ قول اُن کی طرف منسوب کے گئے ہم کواٹ ذكر كرف كى المسلق حاجت بنس كه الوحليف كى شأن كا آدى اوران كامرت بواسلة) مي ب اس كاعماج نيرك

لیے یہ واضی ہے کہ سامیر جمع البحاراً کرچ خود منفی ہیں لیکن جوعیارت انھوں سے نقل کی ہے وہ محد خوا ہیں الایٹر وزی شاخی کی میٹورکی العام الدی ہے ہوا العام الدی ہے ہوا العام الدی ہے ہوا العام کی ہے ہوا ہے ہوئے العام کی ہے ہوا ہے ہوئے موصوف ہے ہی عبادت جمع العام کے خاتم میں ہمی نقل کی ہے ہوا آباد می وہ آباد الله الله معلی ہوئے الداخل تھے میں لیسٹانہ کے دائی ہوئے الداخل ہوئے میں لیسٹانہ کے کا ایش الله میں دو تحقیل کی ایش ہوئے کا کیا ہے ماور مرتبال میں ہے واد در پرکھر کا اس میں کا خور کا میرے مہاں کا تحقیل سنو ورق میں صفور ہوئے کی الفاظ ہیں انکی میں مورق میں اور المورکی کی الفاظ ہیں انکی میں اور الداخل ہوئے میں اور المورکی کی جارہ کی کھیارت ہمی اس منظم ہوئے کے الفاظ ہیں انکی وفات کہ ساؤٹ ہوئی کی دوات کہ ساؤٹ ہوئی کی کھیارت ہمی کی دوفات کہ ساؤٹ ہوئی کی کھی تھے ہوں تعانی دوفات کہ ساؤٹ ہوئی کی دوفات کہ ساؤٹ کے دوفات کہ ساؤٹ ہوئی کی دوفات کہ ساؤٹ ہوئی کی دوفات کہ ساؤٹ کے دوفات کہ ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کہ ساؤٹ کے دوفات کہ ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کہ ساؤٹ کے دوفات کہ ساؤٹ کے دوفات کہ ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کی ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کو ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کے دوفات کو دوفات کی ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کو دوفات کی کھیل کے دوفات کی ساؤٹ کی کھیل کے دوفات کی کھیل کے دوفات کے دوفات کے دوفات کی کھیل کے دوفات کی کھیل کے دوفات کی کھیل کے دوفات کی کھیل کے دوفات کے دوفات کی د

ال كى لم ت سے كوئى معذرت كيا۔ يَكِ النبي حَسِيْمٌ "مطبوع مطبع قاددتى ديل احاضه قريبالترزيب، خیال بالا کی جائید خود خطیب نے بھی کی ہے، وہ اپنی اصول مدیث کی کاب انکفایہ فی المرادی یں برج کے قا درو کے تحت الم مالک بن انس والی سفیان توری سے مٹروی کرکے بھی بن معین تک أيك طُيقة تائم كريته بن "اس مح بعد لكصة بن." اورجواصحاب بنندى ذكر استقامت حال اور مبداقت كي شُهرت اوريصيرت وفهم مين اصحاب بألؤ كي مثل جون اك كي عدالت كي بابت سوال نهين كياجا سكراً " اسى سليلے ميں يروايت لكھى ہے كرا مام احد مين عنبال سے اسلى بن را جو يہ كي بايت سوال کیا گیا توجواب میں کماکر کیا اسٹی میں را ہویہ کی شان کے آومی کی نسبت سوال کیا جاسکتاہے۔ ابساہی ایک تول مینی بن معین کا الوعید کے بارہ میں ردایت کیاہے، دویجے والکقار فی علم الروایہ ملاق ما ١٠٠ مير عكاب فاح كأقلى تسخه ) كتاب مُدكور من خطيب فيدروايت كرك كرجرة وي عقو ہوگی جومشر جے ہو لکھا ہے کہ ہی قول سائے نزویک صحیحہے ، اور بہی ترمیب حقاظ حدیث میں امامول کا ب مد مل کرام بخاری و ا مسلم حوضر بها کا سبحاج کی شافیس دی بین و دیجهوالکفار و ماها). اب اس قاعدے کی کسوئی پراگران برحوں کوآپ کسیں کے جوخطیب سے آا کی میں اہم آم کے متعلق غیر مشرّح نقل کی ہں تو ساف عیاں ہوجائے گا کہ وہ خود ان کے نز دیک قابل تبول نيس اس لي كيوب اس لمبيق كى عدالت سوال سع بالاترب حيل بي استحق بن رامويد جي ال ام معامية كي عدالت تو اس سے مربیها بالازے ، جب اسحق بن راہور كي مثان كے آدى كي سبت عَول الم احدين صَبل سوال نبيل كيا جاسكانے توالم اعظم كى شان تواس سے بہت زياد ،

مر المرابع ال

ه جريد و تعديل كا ايك ضرور في نافع قاعده سهائك تزديك قول صواب بريد كرس كا المست و مدانت أابت بو اورجس كي تعديل وترزكيه كرف ولسام بيون جوج كرف واله الوراوراس يأت كا ر من جو کر سبب بروی تصب مربی و غیره ب و ترج بر برا افتا خاری تناز کا افران کا ادارای ایک ادارای ایک اور این از این این از این ا

- سس دا این رأ ولئه فیتمالک الله میها عضالت به الخضب ا وگراهای دیجرکر تحصیت سرکها کرانشر قبل تجربرده فازش کی رخزنا پر بیرتی بشده حدیده اسراب میں برتا) علی کا ایتاع بعد بینا نیزان کا قول به کرون میسانک عشرن بو المحد المؤلف المسابين معمل من حفي المراس المين المين المين المين المات المعتادات المع

مافظ این صلاق نے کھا ہے۔

م بن کی مدالت البی نقل فان کی اس ایل علم بین مشہور بواس کے تقاورا بین بونے کی تقریب علم بو تواس کی عدالت پر کسی کی شیادت نی مزورت بہیں نہ بہی نہ میں سے مثانی کا ہے ، اور اور اس بر فی افقول تقریب المقال کیا ہے ، اور الدور الله برزگوں کی مثال میں مائی منظیم ، البر کر خطیب سفی بی قول البی مدین کا نقل کیا ہے ، اور الیسے بزرگوں کی مثال میں مائی ، مشبو ، صفیا بین اور ای ایس البار کی و کہی ، احمری السیل میں موال کیا جائے گا صفیل ، میں موال کیا جائے گا صفیل ، میں معلق بوئی بوئی بوئی ہوئے ، اور الله بی موٹ ایس کی وجہ برائی وہ موٹ ایسی مقبول ہوگی جو مشرق جو اور طابعی کی اس کا صب بیان کیا بوئی اس کی وجہ برہے کہ انسان اس میں مقبول ہوگی جو مشرق جو اور طابعی کیا ہوئی کو کوشی بات جائے گا ہوئی کی انسان اس میں مقبول ہوگی جو کہ کوشی بات جائے گا ہوئی کی اور کوشی بات جائے گا ہوئی کا وہ مستقد ہوئی ہوئی کی اور کوشی بات جائے گا گا ہوئی کا اور اس کی وجہ برہ کی بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا با وہ برج جو جو کہ اور انسون تقدیمی مسلم ہے ۔ وہ برج جو جو کہ انسان آن مسلم ہے ۔ وہ برج جو کہ انسان آن مسلم ہیں بان کی بر برائی کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا با وہ مستقد ہوئی بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا با وہ مستقد ہوئی بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا با وہ مستقد ہوئی بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے گا گا با وہ مستقد ہوئی کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے کا گا با وہ مستقد ہوئی کا بیان کیا جائے ، تاکیر و پھا جائے کا گا بات ، تاکیر و پھا جائے کا گا بات کا کا کا کا کا کیا ہوئی کا بیان کیا جائے ۔ تاکیر و پھا جائے کا کا کانسان مسلم ہوئی کا بیان کیا ہوئی کا کانسان مسلم ہوئی کا بھوئی کانسان مسلم ہوئی کانسان مسلم کی کانسان میں کانسان مسلم کانسان مسلم کی کانسان میں کانسان میں کانسان مسلم کی کانسان میں کانسان میں کانسان میں کانسان می کانسان میں کانسان کی کانسان کی کانسان میں کانسان کانسان کی کانسان کی کانسان کی کانسان کانسان کی کانسان کی کانسان کی کانسان کی

تخطیب نے کہا ہے کہ بی خرب حقائل صدیف میں الموں کا ہے، جیسے کہ بخاری و مسلم و غیر پہانیا اسی لئے بخاری نے الیسی ایک جاعت سے دوایت کی ہے جس بیان سے قبل بوری تھی ، مثلاً اسی لئے مخاری نے الیسی ایک جاعت سے دوایت کی ہے جس بیان سے قبل بوری تھی ، مثلاً استان مقارف میں المام معلم المحالی مقارف کا ہے ، انہتی دمقد ما ان مسابق کی اسلام المحالی مسئل بردی کوغیم المسول ندکور ته بالا کی جنیا و پر ائمة رجال نے اپنی کا بوں میں المام المحالم کے مشلق بردی کوغیم معتبد المرائی کا بیل معتبد المرائی کا بیل معتبد المرائی کا بیل مقبول قراد ہے کو اس کا نعل کرتا یا ایک میں متابد ہیں۔

ا۔ امام وہیں نے تذکرہ الحقاظ میں امام اعظم کے حرف حالات ومناقب مکھے ہیں، ہمرہ ایک بھری ایک ہے۔ ایک بھی نہیں تکھی، جو مختصر مناقب موضور شرکا کیاب کے مطابق لکھ سکے ان کو کھے کہتے ہیں کہ مر فے امام اعظم سے مناقب میں ایک کتاب مجدا گانہ تکھی ہے۔

به حافظ این تجرع مقلانی شند تهذیب البّدیب میں بوط نقل تبیس کی عالات ومناقب کی مطالب و مناقب کی مطالب و مناقب کی مطالب و مناقب ایک حفیظ کشیر نقیب گا اس دعا میرکیا ہے معنا تب ای حفیظ کشیر نقیب آ فرضے الله عند واسک الفود وس المان شران میں اللہ ان کی برنا میں اللہ ان کے مناقب بہت کشرت سے بیں 'ان کی برنا میں اللہ ان کے مناقب بہت کشرت سے بیں 'ان کی برنا میں اللہ ان کے مناقب بہت کشرت سے بیں 'ان کی مرتا کی برنا میں اللہ ان کو مرتا کی برنا میں اللہ ان کی برنا میں اللہ کی برنا میں اللہ ان کی برنا میں اللہ ان کی برنا میں اللہ کی برنا میں اللہ کی برنا میں اللہ کی برنا میں اللہ کیا ہے کہ برنا میں اللہ کی برنا میں برنا میں کی برنا میں اللہ کی برنا میں اللہ کی برنا میں بر

٣-١١م مر ورد تقريب التهذيب من بعي كوتى برج نقل بنين كي.

الم الم الم الم الم الم العالى الم العالى الم العالى الم العالى الم العالى الم الم الم الم الم العالى الم الم المناه الم المناه الم المناه الم المناه المناه الم المناه الم

كَتَبِ الْمَالِ كَي إِبِتَ مَا نَظُ ابْنِ حَجِرَ تَبِذَيبِ النَّهِدَيبِ كَ خَطِيمِ مِن لَكِينَةٍ مِن الْكَالْكِالْ في احمأم الرَّيِّ الْنِ مَن اجِلْ لَمُعِنْفاً مَن في معى فقت علق الأَثار وضعًا واعظم للوُلفات ف بصائرة وى الإلياب وقعًا ، خطب ك آخرس مرقف المال كى إبت كصاب ، هو والله لعن النظير المعلم النورو

تہذیب الاسار والغات میں الم تؤوی کے سائٹ منفج الم صاحب کے مالات میں کھے ہیں ا میں کااکٹر حصر تاریخ خطیب اندادی سے ماخوذہ مصرف مناقب کھے ہیں ہر کہ کا ایک نفظ نقل شعر کیا

مرائۃ ابنان میں امام یا نعی شافی ہے الم صاحبے کے حالات میں جرح انہیں لکھی، حالا تکرآ اسے ا خطیب کے حوالے متعدّد شیخے ہیں اس سے صاف دائنج ہے کہ خطیب کی منع البعی و انگی نظر میں ثابت شاہمی ۔

فقيد ابن العاد العنبنى في ابنى كتاب شدرات الذبهب مين صرف عالات وممناقب عظم مين ، بعد طرفقل تبين كى-

غالباً اس قدر بحث نعلی بہلوکے اثبات کے لئے کافی ہے ، نعلی بحث کے بعد عقلی مؤدخار بحث ملاحظہ ہو۔ آر بیا بیانی کہتے ہیں دور صافعی کے نعنی تضیعہ بندنوں کے متعلق باقرادی کے علق اللہ اللہ کا دخوران کے قوال کے مطابق میرت دو بیلی ہیں۔ العدل دیں کے متعلق باقرادی کے علق اللہ اللہ کا دون والر آپ انعلی بحث بین بڑھ سیکھ ہیں۔ المام صافت کے جو حالات وواقعات زیر کی قبلیہ الفال کے دیم اللہ کے دیم اللہ کے دیم اللہ کے دیم اللہ کا اللہ

الم صاحب كيوماذات مَطيب في مصحبي الناسع صاف والمجع بوما ب كرود ئين ما یں بہت سے اوصاف کے لحامہ ہے قائق مقیر، مسیج بڑا مثر ف اُن کی تابعیت تھی ایس کے بعد ان وه عقل وفهم تقي جو قدرت في اي ير جهاب وين على كرف اور تكايت شريعت مسجعن كي وربعت الم تھی ، دیچھوتعلیب سنے ان کی موفودعقل " تیز جمی ویڈیک نظری "کے بیان کسنے جداگا نہا ۔ قَامَ كِيابِ، على بن عامم كار قول نقل كياب، كراكر الوصيغة كي عقل تصف إن وثياكي عقل سه : بلے تو آئی کایگ بھاری رہا۔ فارچ اومصعب ایک بڑاد عالموں سے می کرے فیصلہ کرتے ہے الى من جوتين إجار عامَل تھے إن ميں ايك الوحيّة ترسيّے يوتيدين فردون بہت سے انسان لكويّة ك بعد كينة بن كرين من أو منيفرة من زياده عا قبل كونى بنيس يايا، اور تم شن يحك كرام المنات کے ان کی تیز نظری کا اعترات کی تفایان کے کاروبار تجارت کا دائرہ بہت وسیع تھا، اس سلسرہ بين كي المنت؛ حوصل؛ مُشيئ موافرة ترميز وخيره أوصا في تأجران كي تصديق واقعات كرسقين مُس مهالا" كاياب تعقل خطيب حنه كان كياج، خشيت الني تابت بن فيت زيار بين سب زياده بارس. عايد بونا ان كامستم ہے ، خسور معاشرت باكنية صحبت بيكود وسخاوت المند تظري اولوالعرمي فحلوق بهدره ی و غمخواری اللها پرحق میں جرآت - سلطانی عطایا ہے ہے نیازی اللم وطار کی ہے غرضاز کا عظيم اوراس مدمت كي مونت ليخ استاد الأم وقت حاد بن الي سليمان كي نظر بن اولادس رياده جونا اید وه اوصات میں جن میں کسی سے کلام نہیں کیا اتنی اوصاف کے اجماع نے ان کومعامرین کے

ا اس بات المندكر بامتما ، اس كااك تتجريه تفاكه وه محسود الظالق في مادر مران كي محسوديت التي مي ا پر این این می که این سے مالات بین این کا ذکر خلیا ان وستقل ہے استیس بین الربط ان سکے اکر بین آجھ من الأن أبوحيفة وبالأورة فقيها حسوداً الوطف وإرماني ومحمود في مم مفرعاتي الباك كالإلمان المراجى كالباري إلى يكان بالمراجى كالعراض كالعراض كالعراض كالعراض كالعراض الا برقرايا به فود الإصامية في يرشر والت تدوية بي كران كراي ما يري والدي کے صدیکامدور تھا، میں بن فارہ کا فول بنے کو اگر شیق میں کا شیت پر کا کا سے سات کا أنشار مدرجه الغفرين الأكان كي فقيلت مقرعي سنري عبالتين البازك مازم الأبي فإيد كاروقال لعل قرايات برود الإصاحب كاركاب تقاميم جدية كورا علاس الإرجالي يواط چكے: الم محد بن حسن كے مالات إلى الله احد بن طبل م كا اعتراف بڑھ چكے ، كر ياقبت نظر الم عربيس عاصل كي-ان ادمیان کا دو گونه اثر بوا ۱ مام صاحب کی احکام مثرعیه کی تحییق ادران کا اجتباً دمعاص

ان او معان کا و دگوند افریخا ۱ مام معاصب کی احکام مثرعید کی تحقیق اوران کا اجتباده عامق ان او معان کا در افریخا کی نیم سے بالاثر تابت بیز ۱ انیم کی نارسائی باعث برتی اختلاف کا ۱ اختلاف مقدری کارنگر اُحقیار کیا اس پر بہنی ہے وہ برج برایل متی نے ایک صاحب کے منعلق اصول دین و فرق کی بنیاد برتی ایس برج وہ جردی ایس برخ کی بنیاد برتی ایس برج کی متعام جو وہ جردی ایس برخ کا مشام جو وہ جردی استمال میں متابع کی استمام جو وہ جددی استمال میں میں متابع کی استمام جو وہ جددی استمال میں برخ کی متعام جو وہ جددی استمال میں استمال میں اوران ویس جی شیدنا عاد ایا تا

ورمراار صدمه ريك ين الال بها استول ميت في دومرافيمه لدير صادركياك يوجه عدام

الرہے ہو وہ مجی غیرمسمو روا ہے۔

فظر کو بلند تر کیجنے کہ کیا امت مرجو مرکا سواہ اعظم دحیں کی تعداد کا انداز و نصف یادو کھٹ اہل ہلام کیا گیاہے ، دیک بھودی زندین یا مشرک کے تنابع ہوگئن اورا بنے دنیا و آفرت کواس کے دامن سے ہا زصوبا

لع الم محدين عس تنبيان محاثر كور آنده معفان من خاحظه فرانيل الكاش

الرمعاة المدايسا بو الوخود اسلام كالرير كلام كالموكار كرتى فِيْم ليم جونادسائى ياحسدس كدرة مو ، كبعى باورىندك كى كر مزار إعلمائ ربان اس وليرط بزاريس ك ذالب من امت مروم من اس تعليم كه الرّسة يصيل جوايك السيرتحص كودل و داری سے سکی جیسکے یہ اور معاف جارمین نے بیان کتے ہمں ، ہمارا قلم بارباران کے اعادہ سے تماشی کرتا ے ، علمات رہانی سے بڑے کو واکروہ اولیات کرام تعلیم بالاپر عمل کرے مراتب قرب پر فائر ہوت، ولایت کے وار بڑے سلسلول میٹنی اور نقشبندی کے اکابر مزبب عنفی کے پیرو تھے۔ سے بالا تریہ بحث ے کو امام محدث سے کے کرعلاً مرابن عابرین تک فقیار کی ہزاروں کا بس فرقط حنفی میں اور المم طمادی میں الم نسفی وغیر ہما کی تصانیف عقائد میں حاضر ہیں ؟ ان کی بنیاد ير تابت كيا جائے كرجر عقائد ومسأئل مجروحه الم صاحب كي جانب منوب كئے گئے جس وہ كمان بن أيَّج كردرٌول حنفي مختلف ممالك بين موجود بين ان مين سيح كو في خلق قرآن ٬ ارجار وغيره عقائمة ياحلب زنا وغير ، مسائل فروى كا قاتل ب ؟ جواب يهى ب كرايك بهي يتين، اس سے صاف قلا برب كم بنياد جرج يا خلط فهمي سب يا حسد اوران دولؤن بنيادون يرجوعادت قائم جو كى ظاهرين وه قائم و دیریا بنیں روسکتی تھی ، بیٹانچ بہی ہوا ، سُورٹھم اور صدر کے غیار کے چھٹ جانے کے بعد اُصولِ تھ وقلم دجال دونول سك بالاتفاق ان جرحول سكه لي اصل اورغير مغبول بوسف كا فيصله صادر كوديا فقة احتفى كي تاريخي إمو تع به كه اس سلسليمين فقد حنفي كي تادي حقيقت مع بهي بحث كي جلت اكب سة حقیقت اور خلف بن اوب کا قول برهما کو الله تعالی سے علم محدر سول الله صفح الله علیہ والم كوبهنا وضرت سيدارسلين عد معانة كرام كوا صماية كرام سه تابعين كوتابعين ساايم الومينة وكور حا فظا بن قيم سنة اعلام الموقعين من ربّ العالمين مين اس كم متعلّق سيرحاصل بحث كي بيد ، اس كم مطالب خلامة الكي جات بن. " عللت الكت وذَّ تِسم مِن منحصر مِن الك حفاً فِل حديث جنفول من وين كح خزالول كي مفاخلت کی اور اس کے چشموں کو تکرر وتغیرسے پاک صاف دکھا ہ اپنی کی کومیشسٹوں کا اثر تھاکہ جن ڈگوں کی طرف

الشريك كى جانب سے بهترى براھى وه يك جيشوں يروارو جوت ، دوسرى قسم فقيات اسلام بين ، جنك اقوال ير مخذق مين فتوى كادارد ماري ويركوه استباطه حكا كه ساته مخصوص هيد الصول في تواعد طلال و حرام کے انصباط کا امتا کیا ، وہ زمین پر آسالاں کے تاروں کی مثال ہیں کہ ان کی مبسے تاریکی میں بھٹکنے ولي مِلْيت بات بين كلف ين سع يعي زياده انسان أن ك ممّاج من ادراك كي اطاعت نفس كرَّو سے مال باب سے بھی زیادہ فرض ہے ایک روایت ین اولی الام سے مُراد علمارین ، دوسری میں اُمرار-سيك ادّ ل سيدالمسلين سية تيليغ كيمنوب شرايف كواداكيا ، آب كرورساب سيد ، اس باره مين بعض محابه المشريقي، بعض متوسّل بعض مقلّ وصحابة مين سع جن كے فتواى محفوظ ميں وه ايك سوكچير اورتيس عقع ان میں مرداور بی بی دولول شال بین ان میں معجن کے فتیت کیٹر بین دو دحضرات) عمران بن خطاب علي من بن إبي طالب وعبدالله بن مسعود وعالتشورة الم المؤمنين وريدة بن أبت وعبدالله ین عباس من اور عبداللہ بن عرص بیں ان میں سے جرا یک کے فتووں سے ایک صفح مطور تیا ہوسکتی ہے۔ مسردق كاول عديس معابرة كي صعبت من را ان كا علم چه كوبهنجا ، ملئة ، عبدالله ف عرمه و تريين تابت والوالدرواره وأيي بن كعب درضي الشعنبه الجعين ان جهم كاعِلْم دو كويبنيا، عليران وعمدالتدرن

ی بھی مسروق و کا قول ہے کہ معابرہ کی مثال پانی کے تالا بوں کی ہے ایک ایسا مالاب ہے جسی مسروق و کا قول ہے کہ معابرہ کی مثال پانی کے تالا بوں کی ہے ایک ایسا عبورہ نے دین معارب بوں ایک ایسا عبورہ سے دین سے دین ہے کہ دی میراب بوط میں عبداللہ من ایسا عبورہ کی ایسا عبورہ کی ایسا عبورہ کی ایسا میں سے بین بین جن چارسے قرآن حاصل کی نے اور ایسا دین میں این آم عبد (ابن مسود) کا نام اول لیا ، اعمش سے ایران میں این آم عبد (ابن مسود) کا نام اول لیا ، اعمش سے ایران میں ایسا کی دارت نقل کی ہے کہ جب کسی معالمے میں دعفرت ) عمر و عبداللہ رہ جمج بوط تے تھے تو دہ اس کی برابر کسی کو م سمجھتے ستھے ، اگر دونوں میں اختلا ف ہوتا تو عبداللہ رہ کے قول کو زیادہ بستد کرسے کی برابر کسی کو م سمجھتے ستھے ، اگر دونوں میں اختلا ف ہوتا تو عبداللہ و تا کہ قول کو زیادہ بستد کرسے

سله اللم نؤدى التغريب اصول حديث من مكتبية بن محاية كالم يجدّ رختي بهذا ، وبغ ، عنية ، أي "بعنز يغبن فابت ابو مدوازة ، ابن مسعودة استكريسان بيد كارهم على خ وعيوانتُوخ يرخبي بهذا ، ( ويكو التعرّيب النوع ٢٣٠) اس الله كروز إدر بارك بن عقر الاته كأن ألطف.

ابن مسود الله متعلَّق ( حفرت عمرة كا) قال بيد كنيف على على أ. ينم ب بعرابوا اير فيها ہے . ابو موسل کا قرال ہے کہ عبداللہ من کی ایک مجلس میں بیٹنا ایک سال کے علی سے زیادہ میرسے نفس مِن مَاشِرُ كِيَّبِهِ وَ مَلْ مِن إِن طالب مكاحكا وفياً وي يقيفي كرفلا مفعول كو .... كيب الضرن سازنان كابيت سلاطمان يرجحوك بانوصركه فاسدكرديا المس ليئة مسحج دوايتول مين ان أي وي مدين في نتوى معتبر فيه ل كيسفة مين جو المن بيت يا امعاب عبداللهم بن مسعود كي وريد سي بنجابية خود عضرت كواس كاستنكوه تعاكد أن كے جلم كے حال منيں و كا قال ان هيمناً على له إصبت له الجرائة : بهال يرا علم ب أكيلية ولما اس تك بمنين " عن بن جريه طبري كا قول ب كه حذبت عرم ك اصحاب من سع ايك بعن السائد مو اجس في ان ك قا ما ي اور مذابه بي الفقة من مواسو ابن مسعود أشك وه ايناقول اور فرجب قول عمر منك مقابط من ترك كرفية عقر ان كي مما كى مستع من بنين كرتے تھے ، وين اور قرب احت من اصحاب عبدالله بين مسعود ، اصحاب زيد بن البت اصحاب عبدالله بن عمر اور اصحاب عبدالله بن عباس سع يصيلا ، انبي عالم ك اصحاب سلف أدميول كوظم بينياب معايشكو بعدان كي تلانده ... كوفريس علقه بن قيس النعي اسودا عمرد بن مترجيل، مسروق البران، قاضي مترتيج .... يقيمه يرسب كي سيامعاب على وعبالله این مسعود میں ، اورا کابر تابعین سے میں ، اکابر معابیت کی موجود کی میں فتوای دیتے تھے اور وہ اس کو

اس طبع کے لید ایر اہم تھی و عام الشعبی و صعید بن جیسر ، . ، ، ہوست ان کے بعد حادیں ابی سیان ان سیان الاعش ، اور مسعر بن کوام ، ان کے بعد تحمد بن عبد الرحل بن ابی بیلا

کی اس قول کی آنید از اسلم شده مقدم ترجی سلمین کیب، کھلیے کامغیر و شاق دوایتوں میں سے یومقیت عادہ سے کچا آب حرف وہ دوایت قبول کوشفیر احمالیہ عبدالشیل سویٹ کی متر سعیوتی ایر بھی کھلیے کا اعوار عادم نے ان کائلم فاسد کردیا و در یکھے مقدم میج مسلم حامثیر تسطلانی ہے اسٹنل او

سفیان توری ور ابو صیف جوے . . . . وال کے بعد مقص بن غیاث و کی بی الجرام اور اصحاب الوحليفات مثل الويوسف العاصى اذهرين فريل وحاوس الوحيفة وحسن من زياوالقامني اور محد بن حسن قاضيّ رقد بوسة به دانتها اعلام الموقعين خلاصةً ، شاه و لي الله صاحب و بلوئ في جمي مجمة الله البالغه بي يربحث لكهي ہے، حافظ ابن قيم ورشاه صاحب كى بحث مِن تغييل وراجال كا فرق ہے. اقوال بالاكى بنياد يرفقه عنفي كالبلسار حسبة يل بصورت شجره قاتم كام سكتاب، حضرت سيدلكرسلين مسلح الله عليه ومسلم حضرت عبدالغدين مسعود Contract of ابراسيم النعبي حادبن إني سكيما ن 

فقہ حنتی پر بحث کرسے سے پہنے نہ وری ہے کہ جالی آفہ موجوت کے حالات مختفر ابیان کرتھتے جائیں ا من سے ان جنز است کا مرتبہ علی بچار معلم ہو ۔ بیکے بیما ہے معلی کرمیکے میں کرفقہ کے مرجع کل آنحفیت کے بعد حضرت عبد اللہ بن مسعود میں ۔ عضرت عيدالله ين شود المن المجدادين، قديم الاسلام، أن سے بيلے مرف باخ حفرات اسلام لا بيك اسلام لا بيك وقت بى اسلام لا فيك وقت بى اسلام لا فيك وقت بمركا تخيية بين سال كه قريب بواج امشرف باسلام بور في كوقت بى المنام الميان كالميان بيش كى ارشاد بيوا الفالغلام معلم و بيد شك شبه تم لا بوان معلم بور منتشر سوري الميام فردة التا كالميان كى الميان معلم بين جنهوں ساند المحفرت كى طرف سے كفار قريش كو قرآن كي فردة التا التدر الميان مورم ميں شيايا و من الميان كالميان كالميان من منام بين الميان كالميان مورم ميں شيايا و من الميان كالميان الله من كالميان كالميا

اسلام سے مشر فیہ بور فی کے بعد ہی حفرت مروز عالم سے ان کو اپنی فدمت سے تفہوں کو یا تھا،
اذ ن عام تھا کہ پردہ اُٹھا کہ خدمت ہیں بیلے آئیں، واڑ کی بائیں بھی سنین گرجب کر دوک فیئے جائیں،
باہر تشریف آدری سے وقت نیٹن مبارک پہنا ہے عصابی فی دائیں جائب آگے چلے ، مجلس کے ترب
باہر تشریف آدری سے وقت نیٹن مبارک پہنا ہے ، عصابی فی کرتے ، مراجت کے وقت بھی بہی علی ہوتا ،
وائیسی برا ق ل مجود میں داخل ہوستے ، وفہو کے وقت برسواک میش کرتے ، محاج کام میں صاحب انقلین والتواک والتواک والتواک والتواک والتواک اور از سے محافظ ، سفر میں بہتر مبارک اور از سے محافظ ، سفر میں بہتر مبارک اور از سے محافظ ، سفر میں بہتر مبارک اور کو بابل سے درینہ طبتہ پہنچے ہیں ، فو کرت باری ان کی تحویل میں دہتیں ، حضرت اور موسلی اسٹوری عبوب میں فیل اور بار بہتر سے کی ایک بارمینٹہ کو دوبارہ مرینہ منورہ کو ، تام غردول میں شریک ہوئے ، بدر میں دوبارہ مرینہ منورہ کو ، تام غردول میں شریک ہوئے ، بدر میں ابور بہت کا ایک بارمینٹہ کو دوبارہ مرینہ منورہ کو ، تام غردول میں شریک ہوئے ، بدر میں ابور بہتر کا مرینہ دوبار کا کرائم نے میں عطا ہو گی ، ضیف الجنڈ ہے ، بکر میں برک برک برنڈ بیاں دیکھ کر صحابہ کرائم نے دوبار کا بیا عبد انڈریم کا ایک بوت کی موقعہ براگ بارک بیا تا میں شریک بوت کو برائی عبد انڈریم کا ایک بیا قال اور کو ایک بیا کا ایک بیا قال اور کی ایک بیا قال کے بیانہ کی ان کے دن میزان اور کی میں ان کرائم نے دوبار کی کے دوباری روایت میں ہے کہ عبدانڈریم کا ایک پا قال آئیت کے دن میزان اور کی میں والیک پا قال آئیت کے دن میزان اور کی میں والی کو میرائڈریم کا ایک پا قال آئیت کے دن میزان اور کی میں والیت میں میں کرائم کو عبدانڈریم کا ایک پا قال آئیت کے دن میزان اور کرائم کو میرائر کرائم کی دوبار کی میں کرائم کی کرائم کی کرائم کی میں کرائم کرائم کی کرائم کی کرائم کرائم کرائم کرائم کی کرائم ک

له ان ماذت كا ناخر ، طبقات أين سعد ، تاريخ اخطّب «اسوالغاز ١١١ مسيّماب» الاصار ١١ ملاتم الموقعين «الدنزية الإراري الاسامي واللخيار بين ، جرواتي :

زيادوبهاري بوگا، جنت كيشارت يان.

مُنْظِينَةً مِن مَنِهُ مُنْوَرُهُ مِن وَفَاتَ بِأَنَّ \* مَمْرَتَ عَنَّانَ شَكِ مَارْجَازُهُ بِرَعْمَالُ \* بَقِيع مِنْ فَنَ بوستة \* مَمْرِتُ الودردادُ فَسِكَ خِرِدِقَاتَ سُنَ كَرِكِهَا \* مَا فَرْكُ سَلَفَهُ سَلَمُهُ \* إِنَّا مِثْلُ نبين جِيورٌ كُنَّةٍ \* عَرِيجُهُ أُورِي سَأَتُكُمْ بِرِس كَي جِرِنْي.

نباس عده سپید پہنتے تھے، عطر بہت لگائے، رات میں عظر کی خوشوسے پیچان کے جاتے، این و دولتمند تھے، نوسے ہزارد رہم ترکے میں چھوڑے، سپس ہزار درہم خزاد خلافت میں جمع سقے، وہ بھی درٹار کوسلے۔

حفرت عُرَضَكَ لين عِبِهِ فلافت بين حفرت عادة بن ياسركو البركوف ادران كو وزير ومعلم مناكر يعبجان ابل كوفر كواس مو قبع پر لكها بين ان دو مها جول كو بعبجة بون جو نبها معابض بين ا ادرابل مررس بين ان كى افتذار اوراطاعت كرداور مكم ما نؤ ، عبدالله بن مسعود كومي فقسم ب رب كى لين أو پر ایثار كركم تحداث إس بعبجائ ان كى تسبت صفرت عُرَشَكَا قول بي الكنيدة

ردایت مدرث بهت كم كرتے تھے الفاظ مدیث میں سخت احتیاط كرد تھے، جرو تت تا رسول الله صلى الله عليه وسلم زبان سي ممكماً كانب أشفية، فراق تح ليس العلم بكثوة الرواب ولكن العلوالمنسنية ، علم كترت روايت كوتيس كيت بلاعلم مناتس مدين كوكيت من عمروين میمون کا قول ہے کہ میں ایک برس عبداللہ من مسعود کے پاس رہا ، ایک دن بھی اُتفول فیرس سے مدیث روایت نہیں کی، زیر کہا قال رسول الله ملی الله علیه وسلود مرف ایک بارمدیث بیار الدران كى تريان برلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلَّه جارى مِوَا عيدة رار موسَّة ، من الدريك ان كى بيٹانى سے بيد ئيك رواتھا ، الغانط بالاكبه كرير الفائل كے ، انشار الله فوق خوالى والماقور من ذا لله اودون ذاله ، انشاء الله إاس سع براه كرياس ك قريب إس سع كم ، حفرت الوكر، اورمفرت عراضه مديث سنى وحفرات ابن عباس وابن عرص وراين زير سف منجله ديكر محاريف ك مدميف سنى ، تابعينَ مِن علقه الله ، السودُ"، مسروق " الوواكل شقيق الله ، شريطٌ وغير إم في-طالات بالايراكي نظر المن معرت ابن سعود أك مسية إلى ارساق تايال بي، قديم الاسلام بوء ابتدامت انتهار تك ذات اقدس ست قرب مام اورشرف خدمت معتدوموم مرار بونا، وفور علم و معلمي وخوان تعليم مافظ واعلم بمثاب الله جونا، يلم وفقه وسنت مين فوقيت اورتفقه مين باريك نظر قُريب اللِّي ووسينيذ الى الشُّر بهوت من البّيار ، جيتتِ ظاهري، سيرت اورظريق من ادرشان ووقارً مع زياده آپاك مشار مونا آ تحضرت كارشاد، تمشكوا بعهداين الرعيدا ابن مسود

برایت اور حکم کو مقبوط برشد درمو، حضرت عرب کا ان کے علم و تفق پر اعتباد کی ۱ ابل کو قد کو ان کی اقت دارہ ا اطاعت اور ان کے حکم ماشنے کا امراحضرت علی آگی ان کے علم کتاب و قفہ وست تک کی توثیق ، فقہ میں اور ان انظری اروا بہت حدیث کی تعلیل اور حفاظت الفاظ میں احتیاط۔

یرتم سن پیکے کہ تمام معالبہ کرائم کے علم کے علم اس می حضرات سکتے ، حضرت عرب معنی من بیکی سن بیکی من میں اور مصوری ، حضرت این عباری ، حضرت این عمرت این اور ایک باس دیار حضرت این عمرت این اور ایک باس دیار حضرت این این مسعود این مسعو

اس فلامیتر مالات سے حضرت این مسعود کے وجود کی عظمت علم قبلیم کی جلالت آبات ہوتی ہے، اسی اثر تھا ہو خطیب نے اکور خطیب نے الکھ ایک عبد اللہ فیضم علماً کن نیراً و فقہ سخت ی خالے غایراً ، عبد اللہ فیضم علماً کن نیراً و فقہ سخت ی خالے غایراً ، عبد اللہ شکت ایل کو فقہ میں علم کبٹرے کی عبد اور کرورہ کیئر کو فقیہ بناویا ، حضرت این مسعود شکے شاگردوں کی بابت حافظ ایس تھے ، اورا کا برصحاب کی موجود گی میں فتوا می فیت سے مسے ، اورا کا برصحاب کی موجود گی میں فتوا می فیت سے ، اورا کا برصحاب کی موجود گی میں فتوا می فیت سے ، اورا کا برصحاب کی موجود گی میں فتوا می فیت سے ، اورا کا برصحاب کی موجود گی میں فتوا می فیت سے ،

منتقر بن بن التأبي إلى الكه بوالمهل الفقيدة البارع؛ براى شان كمبل القدرة البي فقى عقل دوانش من فاكن بكان من الربائية وعظم عقل دوانش من فاكن بكان من الربائية وعظم على دونش على دونش من فاكن بكان من الربائية وعظم على دونور على د

ديجوجد اسسلام كى سيرحاصلى ان كے دو بحقيج اسود اور عبدالر من بلندم رتبه تألبي من ال

ايك نواسه إبراتهم مخني ايك كهرين عالى تدرآ البي-مسترق البهراني |اتفقوا على جلالته وتوثيقه وفضيلته ولهامنته ، ان كي ملالت المامت الدانية بونے پراجا ظرہے، حضرت ابو برمنے سجیے نماز پڑھی، حضرت عرض و حضرت علیم سے ملاقات کی ال تتعبی کے اُستادیں۔ (تہذیب الاسمار) السوالتخني إتابعي فقيه الم صالح مضرت الويكرت ، حضرت عمرت كوديكما ، حضرت على في مضرت ابن مسعورة وحفرت عالته وخرج معردايت كى القفقوا على توثيقة وجلالته مان كالفريج اور جلالت يراتفاق ب، التي في اوزعرب عليده علىده كق وتبديب الاسمار عمروي بشرجبيل إيداني ايام بخاريء ، مسلوم ، وتر نديء اورنسا في تشيخه أن سے روايت كي حضرت عمرهم آور حضرت على منسي دوايت كي (خلاصة خرميب) تُعَدِّ عابر تحصر ونعتريب المبتنديب) مَثَّرُ تِحِ القَّاصَىٰ إِنَّ اللَّهِ بَوِّت بِايا و حقوري مع مشرّف أربوت و حضرت تمرُّض في ان كو قاضي كوفه مقا كياء وبإن سائلة برس قامني ليهيم، حضرت على تفسف أن سع قر مايا النات اقضى العرب تم عرفون مين قضه یں فائق ہو ، ان کی روایتوں کے جت ہونے اور اُن کے تُلقہ ہونے اور دین وقعیل پراور ڈ کا وت پر اُلغاتر ب نیزان کے سب زیادہ عالم قصا ہونے پر۔ رتبذیبالاسار ابراسيمانتخعي "ابعي جبيل القدر، حضرت عاكسته يقر كي خدمت من بارياب بيوست وان ك تقد جدي بيل الم شان اورقة من فأنق موتير الفاق بع شبي سنة أن كى وفات كو وقت فرايا، مأ توالى احد العلم سنة وأفقاء الهول يليخ آب سازياده عالم اور نقيه نيس يحورا العمش كاقرل ما وألفتى مدير في الحديث ، تمخى مريث كم لقّاد تقيم ( تهذيب السام) حادين اليسلم اشعرى كوني بين الواسميل كنيت، حقرت السوم اورابن المسيب ماورايك ے روایت کی اور ان سے ا<u>لوحلیف و</u> اور شعبہ سے ، گفتہ امام مجتبدہ سنی وجوآوستے ، الواسنی م تول ہے کہ ووشعیٰ تے نقیم فائق تھے۔ والکاشف النومیی)

## فقة حفى برايك نظر

(ا) بمان بالاسے واضح جو بیکار میں علم صحاب کرام اف کے مربع آخرہ غزینہ وار سفت این مسعود مستقد دور تابعين كبادكوبيتياءان سے الراسم تحقيم كوء ان سے حادین إلى سندائ كو، ان سے الله الوطيف كو وال سے الجهؤسفة ومخذبن حسن وغيرتأ تلامره كورببي دونلم تفاجس كي تدوين وزوج كاابتها) اكابرصوابه كالمرضي امِمَام كمّاب الله كعراس زالمة بن كيا جيكر روامية مديث تنبل تقي الكروك جاتي تقي النقاسة وأشار کا دُور اسی کے اہتماً) میں صرف ہوگیا۔ اہم اعظم اوران کے تلا فرد کی کوئیشٹوں سے اس نیم دین کوئرو معرقب كيك ايك ايسا أيّن شريعت لك وبّنت كك ملتض كفديا جريق و برأيت كي توسّ سع دنيات الله كى عبادات ومعالمات كي خرورتون اور حاجتون كورواكرف اورد تياسة وسلام من يصلف كرفع تيار · آباده تنا · اس رام کی رجیب جهومیت ہے کہ جار گشت تک العین کے سینوں میں مستے کے بعد است کے و اس کانتیجہ بدیمی یہ ہے کہ ایم اعظم میں کا علم صحابۃ کام تف کے علم کا جموعہ ہے اور وہ قعۃ حنتی ہے۔ وم) مذہب اسلام رئے ترمین کے انسانوں کے لئے آخری دین النی ہے ، اس کا اعلان ہے کہ اللہ ر س کے دسول خالب دہن گے ، یہ بھی اس کا اعلال ہے کہ دونتا ) ادیان پر حق و ہرایت کے قرت سے ب سبيگا، اور يهي كه وزب الله كا طرة التياز غلبه سيمه إسلام كے فرق باطلامے باطل ہوئے كى برطرى دليل اس ميں ہے كہ وہ كھى ديريا غلبه روسے زمين

اسلام کے فرق باطلیہ کے باطل ہوئے کی بڑی دلیل اس میں ہے کہ وہ کبھی دیریا غلبہ رُدتے ڈین یا سکے، ان کا کارنامہ بہی ہے کہسی ناکسی طرح انفون نے لینے دجود کو قائم رکھا، مثال کے الایجیم تا تیا لملنیہ کی تاریخ ہ

زلیمید حقرین سبک زیادہ نلبہ ترمیب عنی کو بتدارے آج سک حاصل رایا مورضی ویڈین کے شیور کا کو زمین پر بھا ہائے سے لبیر کرتے ہیں ، الم) سفیان ہیں میسینہ کا قول تم سے پر اسا میں مسلم میں اللہ معلیقہ کی دلتے آ فاق میں بہنچ گئی، دفع یا خوالا فاق ، خطیب سے الم ابویوسف کے مالاً اسلم مسلم مسلم مسلم مسلم میں ایس میں ایس مسلم میں کے ایس آئے۔

سے دوسرے كائے كب بينيا ديا-

مَّ أُورِيرُ مَ حَجَدَ بُوكَ مِنْ مَعَ مَا مِن عَبِي صاحب بِحِيرُ البحار في المغنى مين فقد حنفي كاساك آفاق الم من بيس بيس ما اوردُوت زين كو دُّ صك ليناً فكها ہے - ان كے الفاظ بي "العلوالمنتش في الأفاق و علوظ بق الارد هن " يربحى فكها ہے كُر "اگر غرب فقد حنفي مين اللہ تعالى كابيرٌ حنفي ديمة القونصف إاس كے قريب بسلاً اس كے تعليد كے جھندُ ہے كہ يہ جھے تہ جو تربو جاتا ؟" كُلاً على قارئ كے دو المث الجي اسلام كا گيار بويں صدى بجرى بن حنفى جونا فكھ اب -

اس کی قرب الجورا در خوبی تروین د کال ترتیب کا اندازه اس سے کرد کہ اہم اعظم ای د فات کے شبکہ سولاً برس بعد خلیفہ بغذار المح المحدود ہوں المام البراہ سفت سلالیہ میں قاضی مقرر ہوتی ہیں، دہ توت ان کے جلم میں ہے کہ عبداسسلا میں اقال مرتبہ قاضی القضاة کی طینسان ان کے وجو آئی است آئی ہے، اور خد حفی دوسے زمین پر کا دخر این جاتی ہے، اور دن الرسفیة کی خلافت کے شایال تامنی الفضاۃ اقال الما البراسفة بنی تغیرے، خلافت حباسید کے بعد حبنی الیسی قوتیں برمرکا التی الفضاۃ اقال الما البراسفة بنی تغیرے، خلافت حباسید کے بعد حبنی الیسی قوتیں برمرکا التی برمرکا التی الفضاۃ اقال الما البراس القیام اور مین المالک مرتبہ حاصل ہوا دہ قریباً استیک سب سنتی تعین ، مثالاً آل سلوق، آل عثمان ، عالمگیری میند وسستان بجائے خود ایک بر اعظم مقالیا و تادہ کر وحافظ ایسی کے اس بیان کی کہ مسردی کی کو تیسی ، بلاؤ اس کے ساتھ حضرت مجدد الف آلی کا کشف کہ ایسی کے ساتھ حضرت مجدد الف آلی کا کشف کہ نظر کو تشق میں دوسرے خام ہو جاتی دوبرے خام ہوادل کی شکل میں منگر خصوص نب یا نشال سے دوبرے دوبرے دوبرے خام ہو جاتی دوبرے خام ہو تا ہو جو تا ہو جاتی دوبرا اللہ میں بالاقوامی تنگر کو تا ہو جو تا ہو تا ہو

اسلام کی قوت وخفانیت کی گلی ہوئی دلیل اس میں ہے کہ اس کے احکام میں خمکف ممالک مخلف نسلیا انسانی کی خرور آول کا لواظ با جاملہ ، اور ان کے حامل خامیر بہتقہ ہیں، اگر کھی ریجٹ لکھی جلتے کہ خامیر باربر خمکف ممالک اور مختلف نسلوں میں کس مناسبت ہے بھیلے تو علم نفسیات کا دلیمید یا بات گا دیکھو آبسین و ترج آبسین کے دور میں ہزاروں نہیں توسینکھوں صاحب خرمیدا ما و مجتبد ستھے۔ جن کے قرام سے بھیلے اور مفتحل ہوگتے، بالآخر تیو شاجاتہ جن رہے۔

ان بین بھی جوشیور و قلبر فرمیب منفی کور داخلامرے معلوم ہوتاہے کا استام میں قلبہ و تلود کی جو توت ویر ق حق و بدی کی موسے تحق اس کا وا فرحصر فرمیب منفی بین وولیت تھا اور یہی وہ خفی برتر البی ہے جس کو میشیخ طاہر ہنگی فرمیب حتفی کی کامیابی و غلبہ کا سبب بتاتے ہیں۔

نیم، واقعات بالایہ ہے کہ مخذین کرام کی شہادت آؤٹین کے بوجب الم ایومنیفہ کا مِلْم حضرت میراللہ میں مسعود رضی اللہ عند کا مِلْم مفاج میں بیٹ برس کی ضمنیت نام اور قرب خاص میں شکوۃ بتوت سے براہ داست ماصل کیا گیا، اور جو یا لا خرتمام صحابہ کوام نے علم کا بجو حبنا، اور جارا گیشت تک عابین کی کرارہ کی میں وں سے گزد کر آنام احظم سے اللہ فرق رمضید کو بہنچا اور المحول سے مالم مسلام کو بہنچا یا اور جو آخر تک فیات عندا کی کومششوں سے ایک عالم کے واسطے مالم کے واسطے

ے فائساد میں معبد معنون و معبد تروی کی تکارش میں منی سید عبالطب منامب استاد جاموع آنیہ کے مشورہ کاول سے ممون ہے اگر وہ مشوہ موز او کو تی ہے کہ میں بحث اس بامعیت اوار ہوتا، (مڑوانی)

مرایدً اعمالِ حسنه بنامِوَ اہے ، اور پوئکر حضرت عبدالله بن مسعود الرب الى الله وسيلة تھے إندا خالِق اكبر جل جلالا كى إرگاء ميں اس كے عاجز بندوں كيلتے وسينه عظمی ہے، خالجن الله علی له لڪ





## قاضي ابو يوسف

یعقرب بن ابراہیم ابو پوسف الفاضی و تاگر دابو حقیق استان ابراہیم ابو پوسف ایقی الفاضی و تاگر دابو حقیق استان استان الفاضی این ابراہیم بن حبیب بن سعد بن بچیر بن معاویة الانصاری دحقیت استان الماسی معابیہ ان کی ان کی استان الماسی معابیہ الماسیہ الماسی معابیہ الماسیہ الماسی

ایک روز ابوصنیفہ آم کی محفل میں بیٹے ہتے کہ ان کے والد وہاں پہنچے، یہ باپ کے ساتھ ہوگئے۔ باپ نے کہاکہ ابوصنیفہ آئے قدم پر قدم مست رکھو، ان کو لؤیکی پکائی بلتی ہے، متمیں بیٹ بالنے کی فرد تر بیٹے ، انھوں سے بیٹن کہ طلب جلم میں کمی کردی، ان کابیان ہے کہ ابوصنیفہ آنے میری جستم کی، جیٹے دہشے

نے مشائیں عود، «ابواسخی مشیبانی» عطارین السائب اوران کے طبقہ سے سانع مدیث کیا «اکرشیوی حسین بن عبدالحلن ہیں ا ان سے محدین جسن احم ہی حقیل بشرین الزئید کی محین بن میں اوربہت لوگوں نے ساعیت مدیث کی۔

مین معین کا قول ہے : اور دست صاحب مدیث و صاحب شد تھے ، والم ) : حر کا قول ہے اور وسف مد اللہ میں معین کا قول ہے اور وسف مد اللہ میں معین کے مالات علیمین کی تو اللہ میں معین کے مالات علیمین کی تو اللہ میں معین کے مالات علیمین کی تو اللہ میں کھی ہے۔ و تذکرة الحقاظ للزمین ) کے بعد بہلی بارس ان کے پاس بنجا آؤ ہو جھا آنا کیوں جھوڑ دیا، بی سے کہا کہ بیٹ کی تکران باپ کی فرمانہ وہ کی وجہ بنتے ہے۔

اگی وجہ سے ، یہ کہر کرمیں میٹے گیا ، آو می سیلے گئے ، آز ایک تھیلی تھے کو دی اور کہا اس کو خوج کرو ، جب ختے ہے۔

آزا اطلاع کرنا ، پر اصنامت بھوڑ و ، بیں سے دیکھا آز تیٹو ورم سختے ، اب میں سے پابندی سے پر امنا سراہ ہے ا پیندروز کے بعد شود دم اور عنایت جہتے ، ما الانکر میں نے اشارہ کی محتم جونے کا ذکر نہیں کیا تھا ، اس

ایک روایت کے بروجی باپ نے پھوٹا چھوڑا تھا ، ال درس کا تھالے باتی تھی، ایک روزایہ سے ان کی والدہ سے کہا ، نیک بخت ا با ایر علم سیکھ کر قالودہ روغین پستہ کے ساتھ کا کی بیک توان ، سے ان کی والدہ سے کہا ، نیک بخت ا با ایر علم سیکھ کر قالودہ روغین پستہ کے ساتھ کا بیک بخت وال ، روزروز نہیں تیار ہوتا ہے ، پوچا ، امرائٹو منین کیائٹ فالود دیسی بڑا ، قلیف نے آن سے کہا ہ یہ کھاؤ ، یہ روزروز نہیں تیار ہوتا ہے ، پوچا ، امرائٹو منین کیائٹ کہا فالودہ اورروغین بہت ، بیننگر ابولیسف منس پڑے ، فلیف نے بوچھا ، کیوں بہنے ، کہا بخر امرائی انوان کیا بہت کو انتظافی زیرو و سلامت اسکھ ، و دون اور تیا ہی کا ایک کیا بیک کے استمال کیا تو انتظافی زیرو و سلامت اسکھ ، و دون اور تیا ہی کا ایک کیا بیک کے استمال کیا تو انتظافی اور کہا جلم و میں و دنیا ہی کو ت و بیائے ، اسٹر تعالی ابو صیفی ہے روخان می کیا ہی کہا ہو تھا ہو گا ہو ہی کا کہوں سے تقریبیں آ ناد

ا ایم افظم کی استره برس تک الوحنیفن کی سحبت میں ماہر بیسے ایک باراس زیاز میں سخت بیا۔ معبت میں جو گئے انام صاحب نے آکرد بکھاتو وائیسی میں اُن کے دروازے پرمتفکر کھڑے ہوگئے نس نے بیب یا جھا، تو کیا بیروان مرکیا توزین کا سب بڑا عالم اُکٹا جائے گا،

الولوسفيا الول ب رتباي كوفي بين بحدكو الوصيف الدراي الى ليلنا كى مجنس سازياده الم من تقى الوصيف سيزته كوفتيه الداري الى ليلات الها قاض بس سائة نهين ديكا.

خطیب کا قراب که ابو منیف یم کی شاگرده این در شاگردست زیاده میتازیم ،ابویوسف اورز فر ، علد زبن ابی ایک ) کا قراب که ابو صنیفه مشکه شاگردول مین ابویوسف کی مثلان تمی، اگرد ما جوت تواند کو آن ابو صنیف کو دواندا ، نه ابن ابی میلی کو ، و بی شیمی بیضون سازان کا جلم بهیب ا

ادران کے اقوال کو دور دور منایا۔

طلورین عیر ) کا قراب ایونوسف کی شان مشهور علم و قضل بلند تھا ، الوحلیفر سے شاگر و تھے فعز میں اپنے معاصری میں سہ بڑھ کو اُن سے بڑھ کو اُن کے زیائے میں کوئی نہ تھا ، عِلم وحکمت مراست و قدر میں انہتا کو پہنچے ہوئے تھے ، وہ پہلے شخص میں جھول کے الوحینیفر سماعلم زمیں کے کناروں ک

بہنیادیا، اصول فقہ کی کتابیں تکھیں، مسائل کا نشر اللّار کے دُریعے کیا۔

ایک باراعمش نے اُن سے ایک سلد دریافت کیا جوایک منکر کھا ، یہ کہا ہے کہتے ہو ، کہا فلاق صد سے جواکیک روایت کی ہے ، اعمش نے منس کر کہا کہ یہ مدیث بھے کواس وقت سے یادہے کہ متعالی باپ

كى شادى بھى نەبھوتى تقى الميغ أس كے أج معلوم موتے۔

الم مزنی سے کسے سفر الم عماق کی یا بنت پوچھا، ابو منیفہ کی یابت کہا " سینلا ہم" اُن کے سروار ' ابو پوسٹ کی یابت کہا " سینلا ہم" اُن کے سروار ' ابو پوسٹ کی یابت کہا انبع ہم کلی ایت اُن میں سب کراوہ صدیث کے بروس محمدین حسن سب زیادہ مسائل افذ کرنے والے ' زفر سب زیادہ قیاس میں تیز م

بلال بن يجيك كا تول بعه ك الريوسف تغيير مفادى، المام عرب كم ما فظ سق ، فقد ال مح

علم مين إقلّ العلم تقي

ایک بار ابو منیند رہے کے سامنے ابو یوسف اور زفر سے کسی مسئے پر بحث کی ، فلر تک جاری رہا ، اورایک و دسرے کی وٹیل کور دکر تاریل ، فلر کے وقت الومنیفة اللہ نے زفر کی ران پر ہاتھ مارکو کہا ، جس شہریں آبو یوسف میں جوں ، اُس کی ریاست کی جوس مت کرو۔

ایک بارایو منیفر سے نے لیے شاگر دوں کی بابت کہا ، یر پھیٹیسٹی مرویس اگن میں سے اٹھارہ عہدۃ تصار کی المیت سکھتے ہیں، چھٹے فتو ای شینے کی ، ذو ایلے ہیں جو قاضیوں کو پڑھاسکتے ہیں، یر کھرانو تھ اور ژخرہ کی طرف اشارہ کیا۔

اور سر می سرف معارد میده میده است مین ممثارت نفی است می ممثارت نفی است کها که تم عبادت کے بورجو ا ایک بار ابو صنیف و باک است میں ممثارت نفی اسی طریح زفر وغیرہ کی نسبت رائے ظاہر کی ، جو کہا تھا ا

واقعات في أيت كيا-

لطیقه به ایک فق ایر بوست کی مبت ین خامیش بیشے میتے تھے ، ایک بارا تھوں۔ ایسانے کوں نہیں ، کما بہت اچھا ، روزہ کب افطار کرنا چاہیتے ، کہا جب آ ضآب غروب ہو، بیسا گرائٹ ۔ رات تک غاتب زہو تو دیشہ کر ابو یوسف میش بیشے ، اور کہا تھا را خاسوش رہنا ہی اچھا ، متھا دی گھلواکر میں سے خطاکی۔

اُن کے قاضی ہونے کے چدیں ایک بارا مرائتو منیں کا دی کے ایک باغ پرکسی نے اُسے میں وعلی کیا ، بنظا ہر خلیفہ کا پہلو زبروست تھا ، گروا تو اُس کے خلاف تھا ، امیر المتو منین سے کو اِس کے خلاف تھا ، امیر المتو منین سے کو اِس کے خلاف تھا ، کم سے بوجھا ، کرتم نے فلاں باخ کے معالمہ میں کیا کیا ، جواب دیا ہری کی ورخواست یہ ہو گر اِس کی جانب کی جو بھا ، کیا اُن کی بود نو کی جو بھا ، کیا اُن کی بود نو اُن ہے کہ اُن کے گواہوں کا بیان سے لیے ، فلو نو بھا ، کیا اُن کی بود نو واجی ہے ، جواب دیا کہ این ابن فیلے کے فیصلے کے مطابق میں ہے ، خلیف نے کہا اس صورت میں والی کی دولادوں یہ ابولوسف کی ایک سے میر تھی ۔ کو دلادوں یہ ابولوسف کی ایک سے میر تھی ۔

وفات مرديع الاول ياريع الآخر باخلاف تولين ستشاهيم انتقال كيا، انتقال كوونت يرس كي عمر تقي -

وفات کے دقت کہا، کائش میں اس فقر کی حالت میں فرتا ،جومٹر فرط میں تھی، اور قضانہ کے۔ میں مر بھنٹ نا ، خدا کاشکر ہے اور اس کی یہ تعت ہے کہ میں نے تعبد اکسی پرظلم منہیں کیا، اور نہ کے۔ معالمہ کی، دومر کے مقلبطے میں پرواکی، خواہ دو، یادشاہ تھا یا بازاری۔

لے ابی عبدالبر کا قبل ہے میرے طرین کوئی ایسا قامنی سوات الدیوسف کے بنیں، جس کا حکم مقرق سے مغرب تک سا۔ سارہ الدول ہو۔ دشترات الذہب عابن عارالحقیلی،

وقات ك وقت يه قول مهى منقول ب، بارانها ؛ لوخوب جاناً جه، كيس في معلي برج يترب بندول كے درميان كيا خودرا تى سے كام بنيں ليا ، تيم ى كتاب اور تيرب رسول كى سنت كى بيروى كى كومشِشْ كى ، جِال جھ كواسكال بيش آيا ، الوخيفة كو است اور يترے درميان بي واسلاكيا ، اور والله وہ میرے زومک اُن لوگوں میں سے تھے، جو تیرے حکم کو پیچانے تھے اور کیمی جان کر حق کے وائرے سے نبیں تکفتے تھے، یہ بھی مؤت کے وقت ان کی زبان پر تھا، بار النا ؛ قربانا ہے، کمیں سے جان کروام نہیں

كيااورز بان كركوتى ورم حرام كا كمايا

اُن کی علالت کے دوران میں معروف کرخی سے اپنے ایک دفیق سے کماکہ میں سے سُماہے الرقو زیادہ علیل میں، تم اُن کی وفات کی قبر مجھ کو دینا ادا دی کا بیان ہے کہ نیں ۔ داداز قیق کے درواز مربیخ ا توابويوست الاجتاز وتكل داخها ول بين كماك اب معروف كري كوخرك والايارن تو تازجتانه نه لے گی، چنا نبیہ نمازیں مشریک ہو کواکن کے پاس بینیا اور قبر وفات سناتی اُن کوسخت صدمہ ہوا، بار بار إِنَّا رِينَهُ بِرُ صِفِي ہِنے ، میں نے کہا یا ابا محفوظ ! آپ کو نیاز جناز ہیں شریک مزہونے کا اس قدرصدمہ کیو ہے ؟ كما من ك خواب ين ديكاك من جنت من واخل بوابون و ديكتا بون كاكك محل تيار بوليت اسكا بالاتى حقد ممل موجكا ، يرف أورزال كرفية كية ، عرض برطرط بورا بوجكا ايس في بي جاركس كيلة تارية اب، لوكون في كما الولوسف سك واسط، من في كما يرتبه أنفون في كون كريايا، جواب ظا اچھی تعلیم شینے ادراس کے شوق کے صلے میں اور لوگول نے جواذیت بہنیا تی اس کے صلے میں۔ شجا ع بن خلد کا قول ہے کہم ابو یوسف کے بنانے میں مثر یک ہوئے ، عبادین العوام بھی ہائے ساتھ تھے، میں نے اُن کویہ کہتے سُنا ، کہ اپل اسلام کو چاہتے کر ابر پوسف کی وفات پر ایک ورسم کے ساتھ تعزیت کریں۔

ك خليف باده ل ارمشيد جنازه كما كم يكي يلت تقيه فاز جنازه خوداً هون مذيرها في مقابر وليش مي الم صغروبيره في قرك یاس دفن کیا احمد بن مجین کا فول ہے ۔ اوپوسٹ کی شان مشہور: فعنل ظاہر تھا البینے ڈیا ز میں مشیعے فریادہ فقیہ تھے اگن سے پڑے کوگ ر تقا، بلم الغم والمست قاد وملاك مي انهاركوبيني بوت تق العبرين لكناب الويوسف بوك اورسني تق و داي عظر بري

دفات سے پہنے کہتے تھے کامستر ، برس الوحنیف کی صبت میں دفا ، ستر ، برس دنیا کے کا) میں رہ جکا میراگلان ہے کہ اب بہری مُوت قریب کے اس قرل کے چند مبینے کے بعد دفات پائی، ان کے بیٹے یوسعت عزبی بغداد کے قاضی ستھے۔

مناقب جمع البن كالل كا قال به كريمين بن تمين المدين منبل اورعلى مرين أن ك ثقة في النقل م

یے بین محین کا ق ل ہے کہ ابر یوسف الاسماب مدیث کی جانب مائل تھے ، اور اُن کو دوست رکھتے تھے ، اور میں نے اُن سے حدیثیں لکھی ہیں۔

ا مام احدُرُ بن منبل كا قول ہے ا كر حديث يں مير سے بہلے اُستاد ابر يوسف بي اُن كے بعد يہ ادروں سے حدیث بکھی ابن مينی كا قول ہے اكر ابو يوسف مين ق سقے۔

تفلیب بقدادی نے اپنالورغانہ فرص الم ابو پوسٹ کے حالات میں بھی برج کے متلق اواکیا۔
اور متوا تر دوایش برج کی نقل کی ہیں، اسی کے ساتھ آنا نے بیان میں بعض جرحوں کا بواب بھی وہ جو تا اسب کی سب بیر مغتر اور غیر مبین الشب ہیں، مواد جرج و بری ہے، جو امام اعظم اور المج تھے کی نسبت جرحوں کا ہے، ایعن مرجی ہونا وغیر ڈولک، فد کو دا العداد کے دو نوں المعوں کے ذکر میں اس پر کی نسبت جرحوں کا ہے، ایعن مرجی ہونا وغیر ڈولک، فد کو دا العداد کے دو نوں المعوں کے ذکر میں اس پر کی نسبت جرحوں کا ہے، ایعن مرجی ہونا وغیر ڈولک، فد کو دا العداد کے دو نوں المعوں کے ذکر میں اس پر کی جاسکتی ہے۔ امادہ سمعیل جا صل، بالا عاصل، متا تو ہونا و مرحوں کردی ہے، مرف منا قب تدریل کھی ہے۔ مجال نے امام الو پوسف کے متعلق مجی برجی متر دک کردی ہے، میرف مناقب تعدیل کھی ہے۔ متا اللہ دیکھو تذکری العقائل امام ذہبی میں اور شندرات الذہب ابن مماوا تحبیل ۔

متعقد مين بين سيام ابن قستيه التي معارف من دامام اعظم برجري كي سعد اورد الويكة يواما لا تكر دوسم سه رجال پر جري كرت إي.

وربقيده من شعيك بلومان كا قال به الكامديث لكى جائد البتى الين الرياب كا قال به كاكر عهار اليوسف كى ففيفت وغلمت قال بهر- الين عبد أمر كاقول به اليويوسف فقيه عالم ما ففاسته كيثرا كويث وشفرات المذهب الان عهاد العبلي، كه والم عفر الإنكراز ويكار المام يرام كا تسكر أرة به مراد (ثائم:

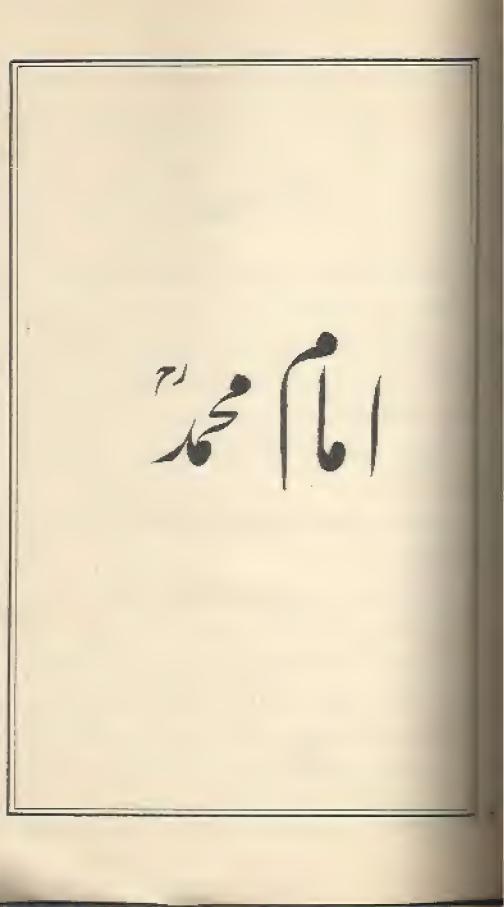

## امام محسدٌ

محرب الحسن بن فرقد الوعيد التُرتشيباني، صاحب الم) الومنيغاط والم) الل الرائد ، دراصل ومشتى بن رُستانای قرید کے باشند، ان کے والد عراق آئے، عمر اسط میں پیداہوت، کوز میں نشو وغا ياني ، وبي الم الوحنيف و مسعر بن كدام ، سغيان تُوري وخيرم مع علم منا ، ساع عديث بمثرت كيا، سرامام مالك وراعيه، اورامام الويوسف قاضي سع بغداويس سكونت اختيار كي اورمديث وفقه كي روایت کی ، ۱۱م شانعی، د ابرسلیان ) جوزجانی وغیرسند ان سے مدیث روایت کی ہے، بارون پرشید قة قاضى مقرركيا ، ان كرسات مزاسان كية ، بعقاً رُست انتقال كيا ، وبي مدفون بين اسي روز كسالي ك و قات یاتی ، بارون رمشیر (افسوس کرتے ہوئے) نے کیا میں نے آج گفتہ اور فقہ کو دفن کر دیا، بِيوائش مِسْتِلاصِين وفات الشاصين تمريده سال ، اگرچه مديث كي سياعت كيتر تقي گررات يرخوا كيا اس كا غلبه مروا اوراس مين شهرت باني، ان كا قول مع كرباب في تيس مزاررويية عمول عقران في مندوه مزار توادر تتعركي تحسيل من اور بنده مزار مديث وفقه كي تحسيل من فها كريتية -وم شاخي سف الم محد كايه قول نقل كياب كريس نين برس مع زياده الى الك يحري باس اوران سات سوسے زیادہ مدیش سنیں الی شافعی کار بھی قول ہے کرجب عمد بن حسن مالک سے روایت مدیث کرتے تھے تو کٹریت سامعین سے گھر بھر جا آاء گنمآمٹس زرتی ، ایک مو تھے پر خلیفہ ارون رہیں۔ كي أمريرسب لوك تحريب بوسكة المحد "بن حسن بينظ نبيد، مقرطي ديرك بعد خليف كي نقيب في مورد ان حسن کو بلای<sup>ا،</sup> ان کے تنگرد واحباب پرلیشان ہوئے ، یہ تعلیفہ کے سامنے پہنچے تو ہو چھاکہ تم فلال ہو تھے <sup>ہے</sup>

كعرض كيول بين جوست ، كما كرس طبيق بين قليف في تايير قائم كياس اس سع مكنا من سايست بِين كيا ١٠ بل علم كے الحبتے سے كا كر اہل خرمت كے لينے بن آمانا بسند نبين آيا الب كابن عمدلين أتخفرت مسلم الية ارشاد فرايليم ، بوشخص اس بات كومحيوب كمتابوك آدى اس كلية كعرش روب ا وه إينامقام جبتم بين بنائے ، آپ كى مراواس سے گرو و علايہ ، بس جرلوگ جق خدمت اوراعزاز شاہى خیال کرکے تھوٹے ہوں تو یہ دشمن کے لئے ہمیت کاسالان بھرگا اور چربیٹے ہے انھوں نے آبا بھ كيا بوآب كے خاندان سے الى كتى ہے، اورآب كے لئے زينت ہے، ارون برشيدسے كما بچے كيتے ہو-بین ایس کی تم یس مسجد کونے میں علم کی تعلیم شروع کردی تھی، <u>سیمنے بن ما کے ک</u>ا قول ہے کہ مجرس ابن النم في إيها فم في الكرم كوديكا عد الأسع مديث سنى عد بن محرب حسن كاصعبت میں سے ہو کون زیادہ فقیہ تھا ، میں نے کہا محدثین حسن مالک سے افقہ میں۔ ابوعبيلة كا قول ہے كە كما ب الله كاجانے والا محدَّين مسن سے زيادہ كوئى نہ تھا، بہي بسلياً المام شاخي كَمْ قَول نقل كيانية كداكر مِن يركهنا جاجون كه قرآن محده بن حسن كي نُفت مِن أَرّاجه لة ميرا كي فصاحت كي شادير كيدسكما بون. مزنیٰ مسانہ پر قول نقل کیاہے کہ میں لے کوئی موٹا آوی محدیہ سے زیادہ سبک روچ تہدہ دیکھا، ان سعة زياده فصيح بميى تهين وركها، جب مي ان كو قرآن يرطيق ديكة اتحا قرمعلوم موتا تهاكه قرآن أبني كى لغت مين ازل جواب-ريم بن سليان سنة اماً شافعي كايه قول بهي نعل كيلهد كم من سنة محرر بن عسن سع زياده عاتنل آدمی نیس دیکھا، میکی بن تعین کا قراب کر جا می معیر بین سے تھے ہیں میں سے تکھی ہے، ميي كاوَل بيك الم شافق م كامقوله تفاكه بن ع محد بن حسن سير الكشتر باركتابين سيكي مين-مزن سيمكسي في وجهاك الوصيفات كي حق من كيا كيت بود كيا وسدين هم وان كرمروارس. كِما اور الولوسف، كما : التبعيد المعديث ، ان من مديث كرسي زيوه الع ، كما ممري سن كما اكتره و تغريعًا سب معزياده مستا كالع والع كا وفرس كما احدّهم قياسًا واست

سيصح زياده بهتر-

الم سَنَا فَي الله كِلْ يَهِ مِن قَولَ بِ كَفَقَتُ كَ مَعَالَمُ مِن سَبِّ زَيَاده احسان بَحِمَ يِرَ تَكُونِين حَسَنَ كابِ : مَحْرِ بَن صَن كالبِينِ مُتعلَقِين كِيرِ عَلَم تَعَاكَه بَحِمْ سَادَى كُونَى فَرِ البِشْ رَكُوه بِو خَرورت بومِيرِ مَا مُمَّادِ مِن كَلَ مِن آلِكِ مِن آلِكِ مِن آلِكِ مِن البَالِ مِن الدِن فَرَر بِول -

حسن من واوَد کا فرل ہے کہ بصرہ والوں کا فخر کیار کتابیں ہیں، مضط کی کتاب البیان وہیں ف نیز کتاب میوان مسیبویہ کی انگلاب ، خلیل کی کتاب ٹی العین ، ہمارا فیز سنتا تیس ہزاد مسآل میر ہے ، حوطلال و حرام کے متعلق ایک کو فی محمومین کے بیجۂ عمل ہیں، وہ ایسے قیاسی وعظی ہیں کیسی انسان کو ان کا زجانتا روانہیں۔

ابراہیم انحری کا قول ہے کہ نیں سے احدین منبل سے سوال کیا کرید مسابل دقیق تم کو کہاں سے حاصل ہوئے : کہا محدیق سن کی کا بول ہے۔

تعلیب انگی محد بن سن کی ایت وج بی نقل کی ہے ، جن میں بیف سخت ہیں گراس قریبًا وی طرح بزار برس کے زمانے میں اکا برائمت نے بو فیصلہ اللّ محد کی عظمت کی بابت کیاہے ظاہر ب کر اس کے مقل بلے میں کوئی جرح قائم نہیں رسکتی خطیب کا قول ہے کہ وقول اکر میں نقل کروں وہ میری السقے ، د مذکرة الحقائل) جنائی تھی ہے کا غواب بوسیسے افیریں نقل کیاہے، اس سے جرح وقول کو میں اس سے جرح وال تعدیل کا فیصلہ خطیب کی منقید کے مطابق بھی جوجا آہے۔

كالمراح للمراج للمالم



من الجن والثالث عشر رتزم النّع ان بن ثابت الامام ابوحنيفة)

- ۲۲۶ -النوان بن ثابت ، أبوطينة النبي ، إمام أصحاب الرأى ، \* نقب أصدل الوراق ، رأى أنس بن مالك . وسمع عطاء بن أن رياح ، وأيا اسحاق السبيعي ، ومحارب ابن دَبَّارِ ، وحماد بن أبي سليمان ، والهيتم بن حبيب الصواف ، وقيس بن مسلم ، ومحمله من المنسكدر، وثافعا مولى ابن عمر، وهشام بن عروة ، و بزيد الفقسير، ومماك بن حرب، وعلقمة بن مرتد ، وعطية العوفي ، وعبد المزيز بن رفيع ، وعبد السكريم أبا أمية ، وغيرهم . روى عنه أبويحيي الحالي ، وهشم بن بشير ، وعباد وعلى بن عاصم ، و يحيي بن نصر بن حاجب ، وأبو بوسف القاضي ، ومحمد بن الحسن الشيباني ، وعمر و من عهد العنقزي ، وهوذة بن خليفة ، وأبوعبد الرحمن القريُّ ، وعبه الرزاق بن هيام ، في آخر بن . وهو من أهل الكوفة نقله أنوجعفر المنصور إلى بغــداد فاقام بها حتى مات ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران . وقبره هناك ظاهر ممروف . أخبر نا حمزة بن محمد بن طاهر حدثنا الوليد بن بكر حدثنا على بن احمد بن زكر يا الهاشمي حدثنا أبو مسلم صالح بن احمد بن عبد الله ابن صالح العجل حــدثني أبي ، قال : أبوحنيفة النعان بن قابت كو في تيمي من رهط حمزة الزيات، وكان خزازاً يبيع الخز . أنبأنا محمد بن احمد بن رزق أخير نا محمد بن العباس بن أي دهل الهروي حدثنا احممه بن محمه بن بوئس الحافظ حدثنا عَمَان بن سعيد الدارمي قال متعت يحبوب بن موسى يقول سحمت ابن أسباط يقول: ولد أبو حنيفة وأبوه (١٠) نصراتي . أخبر نا الحسن بن محسد الخلال أخبر نا على بن عمود الحريري أن أبا القاسم على بن محمــد بن كأس النخبي أخبرهم قال حدثنا محمد بن علي بن عفان حدثنا محمد بن اسحاق البكائي عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة ، قال : أبو حنيفة النمان بن ثابت بن زوطي ، قاما زوطي قانه من أهل

 <sup>(</sup>١) وكنى في رد هذه الرواية ال يكول في سندها ابن اسباط وابو صالح الغراء على عائلة الواية جامة من الثقات الاثبات .

كابل، وولد ثابت على الاسلام، وكان زوطي مملوكا لبني تيم الله بن تعلية فاعتق، فولاؤه لبني تيم الله بن تعلبة، نم لبني قفل. وكان أبو حنيفة خزازاً ودكانه معروف في دار عمرو بن حريث . قال محمله بن علي بن عقان وصعت أبها نعيم الفضل بن دكين يقول : أبو حنيقة النعان بن ثابت بن زوطي أصله من كابل. أخبرنا أبو نعم الحافظ حدثنا أبو احمد الغطريني قال سمعت الساجي (١) يقول صمحت عمد بن معاوية الزيادي يقول سمحت أبا جعفر يقول : كان أبو حشيفة اصحه عليك بن زوطرة ، فسمى نفسه النجان وأياه المابناً . أخسيرانا محمد بن احمد ابن رزق أخــبراً احمد بن جعفر بن محمد بن سلم الخنلي حــدتنا احمد بن على الأبار حدثنا عبد الله بن محدالمشكي البصري حدثنا محد بن أيوب الذارع قال صمعت يزيد بن زريع يقول: كان أبو حنيفة نبطها . أخبرنا احمد بن عمر بن روح النهرواني أخبرنا المعاني بن زكريا حدثنا احمد بن قصر بن طالب حدثنا اسماعيل بن عبد الله بن ميمون قال سممت أبا عبد الرحمن المقرئ يقول : كان أبو حنيفة من أهِل بابل ، و ربما قال في قول البابلي كذا . أخبر نا الخلال أخبر نا على ابن محممه بن كاس النخبي حدثهم قال حدثنا أبو بكر المرو زي حدثنا النضر بن محمد حمد ثنا يحيي بن النضر القرشي. قال : كان والد أبي حنيفة من نسا . وقال النخعي حدثنا سلبان بن الربيع قال سمعت الحارث بن إدريس يقول : أبو حنيفة أصله من ترمذ ـ وقال النخعي أيضا جدئنا أبو جعفر احمد بن اسحاق بن البهلول القاضي قال سمعت أبي يقول عن جماسي . قال : ثابت والد أبي حنيفة من أهل الانبار . أخبرنا القاضي أبو عبد الله الحسين بن على الصيمري أخبرنا عمر بن الراهم المقرى" حدثنا مكوم بن احمد بن عبيد الله بن شاذان المرو زي قال حدثني

 <sup>(</sup>۱) كان وقاعاً ينفرد بمناكير عن مجاهيل باذى التحسب. قال ابن القطال وثقه قوم وضعفه آخرون وكانم أبن حيان في رواية النجيرس مذكور في أفساب ابن السعماني .

أى عن جدى . قال سمعت اساعيل بن حماد بن أبى حنيفة يقول : أنا اسهاعيل ابن حماد بن النعان بن ثابت بن النعان بن المرزبان من ابتاء فارس الاحرار ، والله ما وقع علينا رق قط ، ولد جدى فى سنة تمانين وذهب ثابت إلى على بن أبى طالب وهو صغير فدعا له بالمركة فيه وفى ذريته ، ونحن ترجوا من الله أن يكون قعد استجاب الله ذلك لعلى بن أبى طالب فينا . قال والنعان بن المرزبان أبو ثابت هو الذى أهد دى لعلى بن أبى طالب الفالو ذج فى يوم الندير وز فقال : نورزوا كل يوم . وقبل كان ذلك فى المهرجان ، فقال : مهرجونا كل يوم .

ذكر ارادة ابن هبيرة أبا حنيفة على ولاية القضاء
 وامتناع أبى حنيفة من ذلك ﴾

أخبر تا القاضى أبوالعلاء محد بن على الواسطى حدثنا أبوالحسن محدبن حدثنا ابن سفيان \_ بالكوفة \_ حدثنا الحسين بن محد بن الفزردق الفزارى حدثنا أبو عبدالله عرو بن احمد بن عرو بن السرح \_ بمصر \_ حدثنا يحيى بن سلمان الجعنى الكوفى حدثنا على بن معبد حدثنا عبيدالله بن عرو الرق . قال : كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلى له قضاء الكوفة فاي عليه فضر به مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط وهو على الامتناع ، فلما رأى ذلك خلى سبيله . كتب الى القاضى أبو القائم الحسن بن محد بن احدد بن ابراهيم المروف بالانبارى \_ من مصر \_ وحدثنى أبو طاهر محد بن احدد بن محد بن أبى الصقر امام الجامع بالانبار عنه قال أخبرة محمد بن احد بن محد بن أبى الصقر امام الجامع بالانبار عنه قال أخبرة محمد بن احد بن عرو أن ابن هبيرة ضرب بالانبار عنه قال أخبرة المحد بن الحد بن المناه بن عرو أن ابن هبيرة ضرب أبا حنيفة مائة سوط وعشرة أسواط فى أن يلى القضاء قابى وكان ابن هبيرة عامل مرو ان على المراق فى زمن بنى أميسة . أخبير ثا أبو الحسن على بن القاسم بن الحسن الماهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم الحسن الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم الحسن الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم الحسن الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم الحسن الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم الحسن الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق الماهرائى قال سمعت ابراهيم

ابن عمر الدهقان يقول: سممت أبا مصريقول سمعت أبا بكر بن عباش يقول إن أَمِا حَنْيَفَةً صَرْبٍ عَلَى القَصَاءِ . أَخَبَرُنَا التَنْوَخَى حَدَّتُنَا احْمَدُ بِنَ عَبِدُ اللهُ الدوري أخبرنا احمد بن القاسم بن نصر — أخو أبي الليث الفرائضي \_ حدثنا سليان ابن أبي شيخ قال حدثني انر بيع بن عاصم – مولى بني فزارة – قال : أرسلني يزيد بن عمر بن هيبيرة تقدمت بأبيحنيفة فاراده على بيت المال فابي ۽ فضر به أسواطة . أخيرنا الخلال أخـ يرنا الحريري أن النخمي حدثهم قال حدثنا عمد بن على بن عفان حدثنا يحبى بن عبد الحبيد عن أبيه . قال ؛ كان أبوحنيفة يخرج كل يوم \_ أو قال بين الايام \_ فيضرب ليدخل في القضاء فابي ولقديكي في بعض الايام فلما أطلق قال لي : كان نم والدني أشــد على من الضرب . وقال النخمي حدثنا ابراهم بن مخملد البلخي حدثنا محمد بن سهل بن أبي منصور المروري حدثني محمله بن النضر قال سمعت أمهاعيل بن سالم البغدادي يقول : ضرب إذًا ذَكَرَ ذَلَكَ بَكَى وترجم على أبي حنيفة ، وذلك بعد أن ضرب احمــد . أخبر تي عبد الباقي بن عبد المكريم بن عمر المؤدب أخبرنا عبد الرحمن بن عمر الخلال حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب بن شيبة حدثنا جدي أخبرتي عبدالله بن الحسن بن المبارك عن اسماعيــل بن حماد بن أبي حنيفة. قال : مر رت مع أبي بالكناسة فبكي فقلت له يا أبتما يبكيك؟ قال : يابني فيهذا الموضع ضرب ابن هبيرة أبي عشرة أيام في كل يوم عشرة أسواط على أن يلي القضاء فلم يفعل .وقيل إن أبا جمفر المنصور أشخص أباحنيفة من الكوفة إلى بنداد ليوليه الفضاء .

﴿ ذَكَرَ قَدُومَ أَبِّي حَنَيْفَةً فِغَدَادُ وَمُونَّهُ جِهَا ﴾

أخبر نا أبو عمر الحسن بن عثمان الواعظ أخبر نا جعفر بن محمد بن احمد بن الحكم الواسطي ـ وأخبر نا القاضي أبو العلاء الواسطي حدثنا طلحة بن محممه بن

جِمَةِرِ المُعلَى - قالاً : حدثنا محمد بن احمد بن يعقوب حدثنا جدي حدثنا بشر بن الوليد المكندي، قال: أشخص أبو جعفر أمير المؤمنين أبا حنيقة ، قاراده على أَن يوليه القضاء قابي ، فحلف عليه ليفعلن ، فحلف أبو حنيقة أن لايفعل ، فحلف المنصور ليفعلن، فحلف أبو حنيفة أن لايفعل، فقال الربيع الحاجب: ألا تري أمير المؤمنين يحلف ! فقال أبو حنيفة : أمير المؤمنين على كفارة أبمانه أقسر مني على كفارة أعانى، وأبي أن يلي ، فأمر به إلى الحبس في الوقت . هــــذا لفظ أبي الملاء وانتهى حمديث الواعظاء وزاد أبو العلاء، والعوام يدعون أنه تولى عدد اللبن أياما ليكفر بذلك عن بمينه ، ولم يصبح هذا من جهة النقل ، والصحيح أنه توفي وهو في السجن. أخير لا الخلال أخيرنا الخريري ان النخي حدثهم قال حدثنا سلهان بن الربيع حددثنا خارجة بن مصعب بن خارجة . قال محمت مغيث بن بديل يقول قال خارجة : دعا ا بو جعفر ابا حنيفة إلى القضاء فان عليه فحدٍ ، تم دما به يوما فقال: أترغب عما نحن فيه ? قال اصلح الله امير المؤمنين لا اصلح للقضاء ، فقال له كذبت ، قال تم عرضعائيه الثانية ، فقال أبوحنيغة قد حكم على أمير المؤمنين أتى لا أصلح القضاء لأنه ينسبني الىالكنب، فأنكنت كاذبا فلا أصلح، و إن كنت صادة غد أخبرت أميراللومنين أتي لا أصلح · قال فرده إلى الحبس. أخيرتي أنو يشر محد بن عمر الوكيل وأبوالفنج عبد الكريم بن محد بن احد الضبي المحاملي. قالا: حدثنا عمر من احمد الواعظ حدثنا مكرم من احمد حدثنا احمد بن محمد الحمياني قال صمعت اسهاعيل بن أبي أو يس يقول صمعت الربيع بن يونس يقول: رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة في أمر الفضاء وهو يقول أتق الله ولا ترعى أمانتك إلا من يخاف الله ، والله ما أنَّا عاْمون الرضي ، فكبف أَكُونَ مَأْمُونَ الْغَصْبِ ٢١ وَلَوْ الْجُهُ الْحُلِكُمُ عَلَيْكَ ثُمُ هَدَدَتَنِي ۚ نَ تَفْرَقِنِي في الفرات أو أن تلي الحمكم لا اخترت أن أغرق ، ولك عاشية يحناجون الى من يكرمهم لك

فلا أصلح لذلك . فقال له : كذبت أنت تصلح ، فقال قد حكمت لي على نفسك كيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك وهو كذاب. أخبرنا الصيمري أخبرنا أبو عبيد الله المرز باني حدثنا محد من احمد الكانب حدثنا عباس الدوري قال حدثونًا عن المنصور أنه لما بني مدينته ونزلها ، ونزل المهدى في الجانب الشرقي ، و بني مسجد الرصافة ، أرسل إلى أبي حنيفة ، فجيُّ به فعرض عليه قضاء الرصافة ، فأبي فقال له إن لم تفعل ضر يتلك بالسياط، قال أوتفعل \$ قال فعم، فقعد في القضاء ومين فلم يأته أحد، ففما كان في اليوم النالث أناه رجل صفار ومعمه آخر · فقال الصفار: لي على هذا درهان وأربعة دوانيق بقية ثمن تورصفر، فقال أبوحنيفة: اتق الله والظر فيما يقول الصفار . قال ليس له على شيء فقال أبو حنيفة للصفار ما تقول ? قال استحلفه لي ، فقال أ بو حديقة للرجل قل والله الذي لا إله إلا هو فجمل يقول، فلما رآه أ بو حنيفة معزما على أن يحلف ، قطع عليه وضرب بيده إلى كه فحل صرة وأخرج درهمين تقيلين ، فقال للصفار: هذان الدرهمان عوض. من باقي تورك فنظر الصفار المهما. وقال نعم! فأخذ الدرهمين، فما كان بعد يومين اشتكي أبوحنيفة . فمرض سنة أيام نم مات . قال! بوالفضل \_ يعني عباساً \_فهذا قبر ه في مقام الخيزران، إذا دخلت من باب الفطانين يسرة ، بعد قبرين ــ او ثلاثة ــ وقيل: إن المنصور اقدمه بغداد لاثمر آخر غير القضاء . أخبر نا القاضيأ بو العلاء الواسطى حدثنا أبو القاسم طلحة بن محمد بن جعفر حدثنا ابو بكر محمد بن احممه بن يعقوب بن شيبة عن جمله يعقوب قال حدثني عبمه الله من الحسن قال سمعت الواقدي يقول : كنت بالكوفة وقد اشخص ابو جعفر امير المؤمنين أواحتيفة الى بنداد • أخبرنا عهد من احمد بن رؤق أخبرنا اسماعيل بن على الخطبي حدثنا محدين علمانحدثنا فصرين عبدالرحن فالحدثنا الغضل بزدكين حدثني رْفَرِ بِنَ الْحَدْيِلِ. قال: كان أبو حنيفة يجهر بالكلام أيام ابراهيم جهاراً شديداً فقلت

له والله ما أنت بمنته حتى توضع الحبال في أعناقدًا .قال فلم يلبث أن جاء كتاب المنصور الى عيسى شءوسى أن احمل أبا حنيفة . قال فندوت اليب ووجهه كأنه مسح ، قال فحمله إلى بغداد فعاش خمسة عشر يوما ثم سقاء فحات ، وذلك في سنة خمسين ، ومات أبو حتيفة وله سبعون سنة .

﴿ صِفَةٍ أَنَّى حَنيفَةً وَذَكُرُ السَّنَّةِ التِّي وَلَّهُ فَهَا ﴾

أخبرنا القاضي أتوعيد الله الصيمري قال قرأنا على الحسين ن هار ون الضي عن أبي المبلس من سعيد قال حدثنا عبدالله من الراهم من قتيبة حدثناحسن من الخلال قال محمت مزاحم من داود بن علية يذكر عن أبيه \_ أو غيره \_ قال: ولد أبو حنيفة سنة إحدى وستين <sup>(1)</sup>، ومات سنة خمين ومائة لا أعلم لصاحب هذا القول مثابها . أخبرنا أبونُهم الحافظ حدثنا أبو اسحاق ابراهم بن عبد الله الأصهائي - بنیسابور \_ حدثنا محد بن اسحاق الثقلي حدثنا بوسف بن موسي حدثنا أبونسم قال ؛ ولد أبو حنيفة سنة تمانين وكان له يوم مات سبعون سنة ، ومات في سنة خمسين ومائة . وهو النعال بن ثابت . أخبر ما الننوخي حدثني أبي حدثنا أبو بكر محمد بن حدان بن الصباح النيسابوري ـ بالبصرة \_ حدثنا احد بن الصلت بن المغلس الحَالَى قال سحمت أبا نصم يقول : ولد أبو حنيفة سنة نمانين بلا مائة ، ومات سنة خَسَمَ، ومائة ، وعاش سبعين سنة . قال أبو لعيم : وكان أبو حنيفة حسن الوجه ، حسن الثياب، طيب الربح ، حسن المجلس، شديد الكرم ، حسن المواساة لاخوانه . أخبرنا الخلال أخبرنا الخريري ان النخبي حدثهم قال حدثنامحد بن على ابن عفان قال صمحت تمر بن جدار يقول صمحت أبا بوسف يقول : كان أبو حنيفة ر بعا من الرجال ليس بالفصير ، ولا بالطويل ، وكان أحسن الناس منطقا ،

 <sup>(</sup>١) واليه نجنج من القدماء من دون أحاديث النمال عن الصحابة رضى الله عليم كابى
 معشر الطبرى الشائمي المترئ وشيره -

وأجلاهم قفمة ، وأنبيهم على ما يريده . وقال النخمي حدثنا محدين جعفر بن اسحاق عن عمر بن حماد بن أبي حنيفة أن أبا حنيفة كان طوالا تملوه صمرة ، وكان لبَّاسا حسن الهيئة كثيرالتعطر، يعرف برع الطيب اذا أقبل واذا خرجمن منزله قبل أن ثراه . أخبرنا القاضي أبر بكر احمد بن الحسن الحرشي حدثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب الاصم حدثنا عد بن الجهم حدثنا ابراهم بن عمر بن حماد بن أبي حنيفة قال قال أبو حنيفة : لا يكتني بكنيتي بعدي إلا مجنون . قال فرأينا عدة إكتنوا مِهَا فَـكَانَ فِي عَقُولُمْ صَمَفَ . أَخَيَرُنَاأُ وَ نَسِمُ الحَافِظُ حَدَثَنَاأُ بِوَ بَكُرَ عَبِدَائلُهُ من يحيي الطلعي حدثنا علمان بن عبيد الله الطلحي حدثنا المهاعيل بن محمد الطلحي حدثنا معيد بن مالم البصري قال سمت أبا حنيفة يقول: لقبت عطاء عكة ف ألته عن شيُّ فقال من أين أنت ؛ قلت من أهل الكوفة ، قال أنت من أهل الفرية الذمن فرقوا دينهم وكانوا شيما ? قلت نعم! قال فن أي الأصناف أنت ? قلت ممن لا يسب السلف ويؤمن بالقدر ولايكفر احدآ بذنبء قال فقال لي عطاء عرفت قالزم

﴿ ذَكُرَ خَبْرَ ابْتِدَاءُ أَبِي حَنْيَمَةً بِالنَّظْرُ فِي العَلْمِ ﴾

أخبرنا الخلال أخبرنا على بن عمر الحربري أن على بن محمد النيخعي حدثهم قال حدثنامحد بن محود الصيدناني حدثنا محه بن شجاع بن التلجي حدثنا الحسن بن أَتَى مَالِكَ عَنَ أَبِي نُومُفَ . قال قال أَبُو حَنْيَفَةً : لمَا أَرْدَتَ طَلَبِ العَلْمِ جَمَلَتَ الْمُخْير الملوم وأسأل عن عواقمها ، فقيل لي تعلم الفرآن ، فقلت اذا تعلمت الفرآن وحفظته هَا يَكُونَ آخَرِهِ ? قَانُوا تَجِنُس في المُسجد و يقرأ عليك الصبيان والاحداث تم لا تلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك \_ أو يساؤيك \_ في الحفظ فتـــذهـب رياسنك قلت: فان ممعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني \* قالوا اذا كبرت وضعفت حددتث واجتمع عليك الاحداث والصبيان ثم لا تأمن أن تفلط فيرمونك بالكذب فيصير عارأ عليك في عفيك فقلت لا حاجة لي في هذا ثم

قلت أتعلم النحو فقلت اذا حفظت النحو والعربيدة ما يكون آخر أمرى ? قالوا تقعد معلما فاكثر و زقك ديناران الى ثلاثة قلت وهذا الاعاقبة له قلت قان نظرت في الشمر فلم يكن أحد أشمر مني ما يكون أمرى " قال تمدم هذا فيهب للت ۽ أو يحملك على داية ، أو بخلم عليمك خلعة ، وإن حرمك مجوته فصرت تفلفف المحصنات قلت لاحاجة لي في هذا . قلت فان نظرت في المكالام مايكون آخره ? قالوا لا يسلم من فظر في الكلام من مشنعات الكلام فيرمي بالزندقة ، فاما أن تَوْخَهُ فَنَقْتُلَ ، وأما أن تسلم فتكون مذموما ملوما , قلت فان تعلمت الفقه ? قالوا تسأل وتغنى الناس وتطلب القضاء ، وإن كنت شابا . قلت ايس في العلوم شيُّ أنفع من هذا فلزمت الفقه و تعلقه . أخبرنا العنيقي حدثنا محد بن العباس (١) حدثنا أبو أيوب سليان بن اسحاق الجلاب قال ممعت الراهيم الخربي يقول : كان أبو حنيفة طلب النحو في أول أمره ، فذهب يقيس فلم يجيءٌ ، وأراد أن يكون فيه أستاذا ، فقسال قلب وقلوب وكلب وكلوب . فقبل له كانب وكلاب ﴿ فَتَرَكُهُ وَ وَفِعْ فَى الْفَقَّهُ فحكان يقيس ، ولم يكن له علم بالنحو .فمأله رجل يمكة فقال له رجل شج رجلا يحجر فقال هذاخطاً ليس عليه شيء لو أنه حتى رميه بابا قبيس لم يكن عليه شيٍّ. أخبرنى البرقاقي أخبرنا محدين المهاس الخزاز حدثنا عمرين سمد حدثناعيد الله إن محمد عنى أبو مالك بن أبي بهز البحلي عن عبدالله بن صالح عن أبي يوسف غَالُـقَالَ لِي أَبُوحَنَيْفَةَ: الْهُمْ يَقْرُ وَنَ حَرَفًا فِي يُوسَفُ يَلْحَنُونَ فِيهِ } قلتُماعو لا قال قوله (الايأتيكما طعام ترزقانه) فقلت فيكيف هو †غال ترزقانُهُ . أخبرنا الخلال أخبرنا الحرين أن النخبي حدثهم قال حدثني جمل بن عمد بن حازم حدثنا الوئيد بن حاد

<sup>(</sup>١) معروف بالتساهل في الرواية والتحديث بمانيس منيه سهاعه كما أقربه المصنف وقد استوفى انسكلام في رد هسنده الرواية عالم الحماوك المئك المعظم في السهم المعبب ومثلها الرواية التالية في الوعى على الى الأمام فشأ في مهم العلوم العربية في بيئة عربية ومسائل الإيمان في المجامع التكثير عما يقضي له بالتغليل في اسراد العربية .

عن الحسن بنزياد عن زفر من الهذيل قال سمعت أبا حديثة يغول:كنت أنظر في الكلام حتى بلغت فيـــه مبلغا يشار الى فيه بالاصابح ـ وكنها نجلس بالقرب من حلقة حماد من أبي سلمان فجاء تبي امرأة، فقالت : وجل له امرأة أمة أواد أن يطلقها السنة كم يطلقها فلم أدر ما 'قول نامرتها تسأل حماداً ثم ترجع فتخبر في . فسألت حماداً فقال يطلقها وهي طاهر من الحيض والجماع تطليقة ثم يتركها حتى تحيض حيضتين فاذا المشالمت فقه حلت للازواج فرجعت فأخبرتني . فقلت لاحاجة لي في الكلام . وأخذت لعلى فجلست الى حماد فكنت أسمير مسائلة فاحفظ قوله ثم يميدها من الند ، فاحفظهار بخطئ أصحابه ، فقال لايجلس في صدر الحلقة بمحدّاثي غير أبي حنيفة . فصحبته عشرصنين تم الزعتني ناسي الطلب للرياسة فاحبيت أن اعتزله وأجلس في حلفة لنضييء فخرجت يوما بالمشي وعزمي أن أفعل فقا دخلت المسجد فرأينه لم تطب نفسي أن اعتزله فجثت وجلست معه، فجاءه في تلك اللبلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة . ونرك مالا وليس له وارث غيره فامرقي أن أجلس مكانه . فما هو الا أن خرج حتى وردت على مسائل لم أسمعها منمه ، فكنت أجيب وأكتب جواني فغاب شهر ق . نم قدم فعرضت عليه المسائل ـ وكانت نحواً من ستين مسئلة \_ فوافقني في أر يمين وخالفني في عشر من فا ليت على نفسي أن لا أفارقه حتى يموت ، فلم أفارقه حتى مات. أخبرنا أبوعبدالله محمدين عبدالواحد حداثناالوليد بن بكر الاندلسي حدثنا على بن احمد بن زكر يا الهاشمي حدثنا ابو مسلم صالح من احمد بن عبدالله العجلي حداثي أبي. قال قال أبو حديقة : قدمت البصرة فظننت اني لا أسأل عن شي إلا اجبت فيه . فسألوني عن اشياء لم يكن عندي فيها جواب فجملت على ننسي ان لا افارق حماداً حنى عوت فصحبته تماتي عشرة سنة . اخبر في الصيمري قال قرأً أم عني الحديث بن هار ون الضبي عن أبي العباس احمد بن محمد بن سنيد قال حدثنا محمد بن فبيدين عشبة حدثنا محمد بن الحدين \_

أبو بشمير ـ حدثنا الراهيم بن سهاعة مولى بني ضبة عال صمعت الباحنيفة يقول ما صليت صــالاة منذ مات حماد الا استغفرت له مع والدي وافي لانســنغفر لمن تعلمت منه علما أوعلمته علما . والخبرنا الصيمري أخبرنا عمر بن ابراهم القريُّ حدثنا مكرم بن احمدحدثنا ابنءغلس حدثنا هناد بن السرى قال سمت يونس ان بكير يقول حمس الماعيل بن حادين أبي سلمان يقول غاب أبي غيبة في سفر له ثم قدم فقلت له ياأبت الى أي شي كنت أشوق ؟ قال وانا أرى أنه يقول الى ابني . فقال الى أبي حنيفة، ولو أمكنني أن لاأرفع طرقي عنه ضلت . أخبر في محمد ان عبد الللك الفرشي أنبأنا أبو العباس احمد بن محمد بن الحسين الرازي حدثنا على من احمد الفارسي أخبرنا محمد بن فضيل \_ هو البلخي انعابد \_ أنبأنا أبو مطيع. قال قال أبو حديقة دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنسين فقال لي يا أبا حديقة عمن أخسنت العلم مخال قلت عن حماد عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب ، وعلي بن أبي طالب، وعبد الله من مسمود، وعبد الله من عباس، قال فقال أبو جعفر بخ بخ استونقت ما شئت يا أبا حنيفة الطيبين الطاهر بن المباركين صاوات الله علمهم . أخبر في أبو يشرعهد بن عمر الوكيل، وأبو الفتح عبدانكريم بن محمد الضبي غالا: حدثنا عمر من احمد الواعظ حدثنا مكرم من احمد القاضي حدثنا احمد من عطية الكوفي حدثنا ابن أبي أو يس قال محمت الربيع بن يونس يقول : دخل أبو حنيفة يوما على المنصور وعنسده عيسي بن موسىء فقال للمنصور هذا عالم الدنيا اليوم . فقال له : يافعان عمن أخذت العام ؟ قال عن أصحاب حمر ، عن عمر ، وعن أصحاب على عن على ، وعن أصحاب عبد الله عن عبد الله. وما كان في وقت ابن عباس على وجه الأرض أعلم منه . قال لقد استوثقت لنضاك . اخبر نا القاضي الوابكر محمد من همر الداودي اخبرنا عبيدالله من احمد من يعقوب المقرئ حدثنا محمد بن محمد بن سليان الباغندي حدثني شميب بن ايوب حدثنا ابو يحيي الحاتي

قال محمت أيا صيفة يقول: رايت رؤيا افرعتني حتى رأيت كائى انبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم فأتيت البصرة فامرت رجلا يسأل محمد بن سير بن . فسأله فقال هذا وجل ينبش اخبار النبي صلى الله عليه وسلم . اخبرني الصيمري قال قرأنا على الحسبن بن هارون عن ابي العباس بن سعيد قال اخبرنا محمد بن عبد الله بن سالم قال معمت ابي يقول محمت هشام بن مهران يقول: رأى أبو حنيفة في النوم كائه ينبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبعث من سأل له محمد بن سير بن ، فقال عدد بن سير بن من صاحب هذه الرؤيا الا فلم علما ثم سأله النائية ، فقال مثل ذلك ، ثم سأله النائية ، فقال ماحب هذه الرؤيا الإنبير علما لم يسبقه اليه أحد مثل ذلك ، ثم سأله النائية وتكلم حينتذ .

﴿ مناقب أبي حنيفة ﴾

ه أخير في القاضى أبو الملاء محد بن على الواسطى وأبو عبد الله أحد بن المحد بن على القصرى . قالا: أخبرة أبو زبد الحدين بن الحسن بن على بن عامر الكندى \_ بالكوفة \_ أخبرة أبو عبدالله محد بن سعيد الله ورق المر ورى حدثنا الكندى \_ بالكوفة \_ أخبرة البو عبدالله محد بن سعيد الله ورق المر ورى حدثنا المملن بن جابر بن سلمان بن ياسر بن جابر حدثنا بشر بن يحبي قال أخبرة الفضل ابن موسى السيناني عن محد بن عمر و عن أبي سلمة عن أبي هر برة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : قال : « إن في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون في أمتى وجلا \_ و في حديث القصرى \_ يكون أمتى و مراج أمتى ، هو سراج أمتى ، هو سراج أمتى ، هو سراج أمتى ، هو سراج أمتى و عن الله المديث القاضى في أمتى وجلا الله المديث القاضى .

﴾ قلت : وهو حديث موضوع (١٠ تفرد بر وايته البورقي وقد شرحنا فياتقدم

 <sup>(</sup>١) استوق طرقه البدر العينى في تاريخه السكبير واستصب الحكم عليه بالوضع مع وروده بثلك الطرق الكثيرة.

أمره و بيناحاله . أخبرنا الخلال أخبرنا الحريري أن النخمي حدثهم أخبرنا سلمان ابن الربيع الخزاز حمدثنا محد بن حفص عن الحسن بن مليان أنه قال في تفسير الحديث : « لا تقوم الساعة حتى يظهر العـــنم » . قال هوعنم أبي حشيفة وتفسير ه الآثار. أخبرنا الحسن من أبي بكر اخبرنا القاضي أبونصر أحد من نصر بزمجمه ابن أشكاب البخاري قال سمعت محمد بن خلف بن رجاء يقول سمعت محمد بن سلمة يقول قال خلف بن أبوب : صارالعلم من الله تسالى الى محمد صلى الله عمليه وسلم ثم صار إلى أصحابه ، ثم صار إلى التابعسين ، ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه فمن شاء فليرض ، ومن شاء فليسخط . أخبرنا محد من أحد بن رزق حدثنا محد بن عمر الجمابي حدثني أبو بكر ابر هم بن محمد برس داود بن سلبيان القطان حـــدثنا اسحاق من السهاول . صحمت ان عبيدة يقول : ما مقلت عبني مثل أبي حنيفة . أخبرني محدين أحمد بن يعقوب حدثنا محمد بن نعيم الضبي قال سمعت أبا الغضل محمد بن الحسين قاضي نيسانو وسمعت حاد بن أحمد القاضي المرزي يقول سمعت ابراهيم بن عبد الله الخلال يقول . سمعت ابن المبارك يقول : كان أبوحنيفة آية . فقال له قائل: في الشر يا أبا عبد الرحمن أو في الخير ? ﴿ فَقَالَ اسْكُتْ يَاهِدُا فَانَّهُ يقال : غاية في الشر ، وآية في الخير ثم ثلا هذه الآية : ( وجملنا ابن مربم وأمه آية) . أخبر نا الصيمري أخبرنا عمر بن ابراهيم المقري حدثنا مكرم بن أحمــد حدثنا أحمد بن مجمد من مغلس حدثنا الحماني قال سحمت ابن المبارك يقول: ما كان أُوقَر بحملس أبي حنيقة ، كان يشبه اللفهاء ، وكان حسن السمت ، حسن الوجه ، حسن الثوب، ولقد كنا يوما في مسجد الجامع، فوقعت حية، فسقطت في حجر أبي حنيفة ، وهرب الناس غيره فما رأيته زاد على أن نفض الحية وجلس مكانه أخبرنا الحسن بن أبي بكر حدثنا محد بن احمد بن الحسن الصواف أخبرنا محمد بن محمد المروزي حدثنا حامد بن آدم حدثنا أبووهب محدين مزاحم قال سمعت عبـــد الله من الميارك يقول : لولا أن الله أغاثني بأبي حنيقة ، وســـفيان ، كنـت كسائر الناس . أخبرنا أبو نعيم الحافظ أخبرنا على بن احمد بن أبي غسان الدقيقي البصري حدثنا جعفر بن محد بن موسى النيسابوري الحافظ قال: محمت على بن سالم العامري يقول: صممت أبا يحيى الحماني يقول: ما رأيت رجلا قط خيراً من أبي حنيفة . أخبرتي أبو بشر الوكيل وأبو الفتح الضبي · قالا : أخبرنا عمر من احمد الواعظ حمد تنامكوم بن أحمد حدثنا احمد بن عطية العوفي حدثنا منجاب قال سمعت أيا بكر من عياش يقول : أبو حنيفة أفضل أهل زمانه . أخــبر ثى الصيمري قال قرأنًا على الحسين من هارون عن أبي العباس بن سعيد قال حدثنا محمد بن عبدالله بن أبي حكيمة حدثنا ابراهيم بن أحمدالخزاعي قال محمد أبي يقول: سمعت سهل بن مزاحم يقول : بذلت الدنيا لأبي حنيقة فلم يردُّها . وضرب علمها بالسياط فلم يقبلها . أخبر ما على بن القاسم الشاهد \_ بالبصرة \_ حدثنا على بن اسحاق المادراني أخبرنا أحمد من زهير \_ اجازة \_ أخبرني سلمان من أبي شيخ . وأخبرتي أبو بشر الوكيل وأبو الفتح الضبي . قالا : أخبرنا عمر بن احمــد حدثنا الحسين من احمد من صدقة الغرائضي \_ وهذا لفظ حديثه \_حدثنا احمد من خيشة حدثنا سلمان بن أبي شيخ حدثني حجر بن عبد الجبار قال قيل القاسم بن معن ابن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسمود : ترضي أن تكون من غلمان أبي حنيفة ؟ قالما جلس الناس الى أحد أنفع من مجالمة أبي حنيفة . وقال له القاسم : تمال معى اليه ، فجاء فلما جلس إليه لزمه . وقال : مارأيت مثل هذا . زاد الفرائضي قال سلمانوكان أبوحنيفة ورعا سخياً .

## ﴿ مافيل في فقه أبي حنيفة ﴾

أخير فا البرقانى حدثنا أبو العباس بن حمدان لفظا حدثنا محمد بن أيوب أخبرةا أحمد بن الصباح قال سمحت الشافعي \_ محمد بن إدريس \_ قال قيل لمالك بن ( ٢٣ \_ ثالت مشر \_ تاريخ بنداد) أنس : هل رأيت أبا حنيفة ? قال نعم ، رأيت رجلًا لو كلك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته . حدثني الصورى أخبرنا الخصيب بن عبد الله القاضي \_ بمصر \_ حدثنا احمد بن جعفر بن حمدان الطرسوسي حدثنا عبد الله بن جابر البزاز قال سمعت جعفر بن محمد بن عيسي بن نوح يقول سمعت محمد بن عيسي ابن الطباع يقول : محمت روح بن عبادة يقول : كنت عند ابن جريج ســنة خمسين ــ وأنَّاه موت أبي حنيفة ــ فاسترجع وتوجع ، وقال : أي علم ذهب ? قال ومات فيها ابن جريج . أخبر ني أبو بشر الوكيل وأبو الفتح الضبي . قالا : حدثنا عمر من احممه الواعظ حدثنا احمد من محمد من عصمة الخراساني حدثنا أحمد من بسطام حدثنا الفضل بن عبد الجيار قال سمعت أباعثمان حدون بن أبي الطوسي يقول. معمت عبـــــــــــ الله بن المبارك يقول : قدمت الشام على الأو زاعي فرأيت. يبيروت، فقال لي : يا خراساتي من هـ ذا المبتدع الذي خرج بال كوفة يكني أبا حنيفة ? فرجعت الى بيتي ، فأقبلت على كتب أبي حنيفة ، فأخرجت منها مسائل من جياد المسائل ، و بقيت في ذلك ثلاثة أيام ، فجئت بوم الثالث ، وهو مؤذن مسجدهم و إمامهم ، والكتاب في يدي ، فقال: أي شي هذا الكتاب ( فناولته فنظر في مسألة منها وقعت علمها قال النعان . فما زال قائمًا بعد ما أذن حتى قرأ صدراً من الكتاب . ثم وضع الكناب في كه ، ثم أقام وصلى ، ثم أخرج الكتاب حتى أتى علمها . فقال لي : يا خراساتي من النعان بن ثابت هـــــذا ? قلت شيخ لقيته بالعراق . فقال : هذا نبيل من المثابخ ، اذهب فاستكثرمته . قلت : هذا أبوحنيفة الذي تهيت عنه . أخبرنا الخلال أخبرنا الحريري أن التخمي حــدتهم قال حدثنا سليان بن الربيع حدثنا هام بن مسلم قال سمعت مــعر بن كدام يقول: ما أحمد أحداً بالكوفة إلا رجلين: أبو حنيفة في فقهه ، والحسن ابْن صالح في زَهده . أخبر ني الصيمري قال : قرأت على الحمين بن هارون عن أبي العباس بن سعيد قال حــدثنا عبدالله بن احمد بن مسرور حدثنا على بن مكنف حدثني أبي عن ابراهيم بن الزبر قان قال : كنت يوما عند مسعو ، فمر بنا أبو حنيفة ، فسلم و وقف عليه ثم مضي ، فقال بعض الفوم لمسعر : ما أ كثر خصوم أبي حتيفة ? فاستوى مسعر منتصباً. ثم قال: اليك فما رأيته خاصم أحداً قط إلا فلج علميه أخبرنا الصيمريأخبرنا عمر بن ابراهيم المقري حدثنا مكرم بن احمدحدثنا احمد بن محمد بن مغلس أخبرنا أبو غـــان قال صمعت اسرائيـــل يقول : كان نعم الرجــل النعان ، ما كان أحفظه لكل حديث فيه فقه . وأشد فحصه عنه ، وأعلمه عا فيه من الفقه . وكان قد ضبط عن حماد فأحسن الضبط عنه . فأ كرمه الخلفاء والأمراء والوزراء . وكان إذا لماظره رجـل في شيُّ من الفقه همـــه نفــه . ولقد كان مسمر يقول : من جعل أبا حنيفة بينه و بين الله رجوت أن لا يخاف ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه . أخبرنا التنوخيحدثني أبي حدثنا محد بن حدان بن الصباح النيسابوري حدثنا احمد بن الصلت الحاتي حدثنا على بن المديني قال سممت عبد الرزاق يقول : كنت عند معمر فأناه ابن المبارك فسمعنا معمراً يقول : ما أعرف رجلا يحسن ينكلم في الفقه أو يسعه أن يقيس ويشرح لمخلوق النجاة في الفقه ، أحسن معرفة من أبي حنيفة ، ولا أشفق عسلي نفسه من أن يدخل في دين ألله شيئاً من الشك من أبي حنيفة . أخبر نا الصيمري قال قرأنا على الحسين ابن هارون عن أي سعيد قال حددثنا احمد بن تميم بن عباد المروزي حدثنا ما رأيت حداً أفقه من أبي حنيفة وما رأيت أحداً أو رع من أبي حنيفة . اخبر تي ابو بشر الوكيل وأبوالفتح الضبي . قالا : حــدثنا عمر بن احمد حدثنا مكرم بن احمد حدثنا احمد من عطية حدثنا سعيد من منصور . وأخبرتي التنوخي حـــدثني أبي حدثنا محمد بن حمدان بن الصباح حدثنا احمد بن الصلت قال حدثنا سعيد

ان منصور قال محمت الفضيل بنءياض يقول : كان أبو حنيفة رجلا فقمها معروفا بالفقه، مشهوراً بالورع، واسم المال، معروفا بالأفضال على كل من يطيف به، صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار ، حسن الليل كثير الصمت ، قليل الـكلام حتى ترد مسئلة في حلال أوحرام ، فكان يحسن أن يدل على الحق ، هار با من مال السلطان. هذا آخر حـديث مكرم. وزاد ان الصباح، وكان إذا وردت عليه مسئلة فمها حـــــيث صحيح اتبعه ، و إن كان عن الصحابة والتابمين ، والاقاس وأحسن القياس. أخبرتي التنوخي حدثني أبي حدثنا محمد بن حمدان قال حدثنا احمد من الصلت حدثنا بشر من الوليد قال سمحت أبا موسف يقول : مارأيت أحداً أعلم بتقسير الحديث ومواضع النكت التي قيه من الفقه ، من أبي حنيفة . أخبرنا الصيمري أخبرنا عمر من الراهم حدثنا مكرم من احمد حدثنا احمد من محمد من مغلس قال معمت محمد من سهاعة يقول معمت أبا يوسف يقول: ماخالفت أبا حنيفة في شي قط فندرته إلا رأيت مذهبه الذي ذهب اله أنجى في الا خرة ، وكنت ر بما ملت إلى الحديث ، وكان هو أ بصر بالحديث الصحيح مني . أخسرتي أبو منصور على من محمد من الحسين الدقاق قال قرأنا على الحسين من هارون الضبي عن احمد من محمد من سعيد قال حدثنا محمد من عبد الله من نوفل حدثني عبد الرحمن ابن فضل بن موفق أخبر ني ابراهم بن مسلمة الطيالسي قال محمت أبا بوسف يقول إنى لأ دعو لأ بي حنيفة قبل أبوى ، ولقد سمعت أبا حنيفة يقول : إلى لا دعو لحاد مع أبوى. أخبر مَا القاضي على بن أبي على البصري حدثنا احمد بن عبد الله الدوري أُخبرنا احمد من القامم من نصر أخوأ بي الليث الفرائضي حــدثنا سلمان من أبي شيخ حدثني محمد بن عمر الحنفي عن أبي عباد \_ شيخ لهم \_ قال قال الأعمش لأبي وسف: كيف ترك صاحبك أنو حنيفة قول عبدالله «عنق الامة طلاقها »? قال : تركه لحديثك الذي حدثته عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة أن بربرة حين